

# مرفع عالب

مع حواشی تلمیهات وتشری ایت اشعار مندر جرمکتو بات وعکسی خطوط منتخب نومشیة مرزًا غالب وعکسی خطوط منتخب نومشیة مرزًا غالب

مئة پر متوى چندر

انناعت پهلی باد سال ۱۹۶۱ء تعداد دو نهزار مطبوع مکشی پریشگ کرس دلی خوش نولس حفیظ صدیقی

پرتھوی چندر ۱۶ جن پتھ، ننی دلې قيت. - الم

#### مرزااسدالله خالب



آئے ہی غبب سے بیمضا بی خیال ہی غالب صربر خامہ نوا ئے سردش ہے

نوربعردا حتب مان فرزندا قبال نشان

وید پرکاش جی

عن نام

جن کی عقیدت اورگن نے اس کام کو
انحب ام دیا اور اُن کی شمیم ہوئ

فوٹوگ رافی نے
ممازا
مکتوبات ممازا

اور



UP(U) 5643 उपराद्यानिः मास्त नई देहती VICE-PRESIDENT INDIA NEW DELHI

#### حدب مکرم پرتھوی جندرصاحب \_ تسلیم

بہت دن بھوٹے آپ نے مجھے اپنا مرتبہ نمخہ " مرقع غالب " تامی عنایت فرمایا تھا۔ بین نے دیکھتے ھی اپنے تا ٹوات آپ کے سامنے بھان کیے تھے۔ مگر اس کے بعد تفصل سے اس کو دیکھکنے کا ہوقع کلا۔ نواس کی خوبیان اور بھی نقرش ھوگئیں۔ بہت خوب کام کیا ھے آپ نے۔ ببارک ہو۔ طباعت کے سلسلہ میں بھی جو اہتمام آپ فرما رہے ھین وہ تبھایت تا بل تعریدی طباعت کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی میں خود غالب کی تعدیدوں کے ھین ۔ متن کے ساتھہ مفید حواشی اور حواشی میں خود غالب کی تعدیدوں کے عکس بھر نہایت دیدہ زیب کابت اور فوٹر آئیٹ سے طباعت کے بہ سب چیزین اس نسخه کو برے نظیر بنا دیں گی۔ خالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گڑار اس نسخه کو برے نظیر بنا دیں گی۔ خالب کی تدر شتاس ھیشہ آپ کے شکر گڑار رھین گی اور خالب کی روج ہوگی۔

بخلص والم دار ( زاکر حسین )

> جناب پرتھوری چندرصاحب ۲۲ - جن پتھا ۔ ریدینشن نئی دھلی

Dr Zakir Husain receiving the first copy of a new compilation of Ghalib's verse and letters from Mr Prithvi Chandra, the author, in New Dethi on Monday.—Statesman.

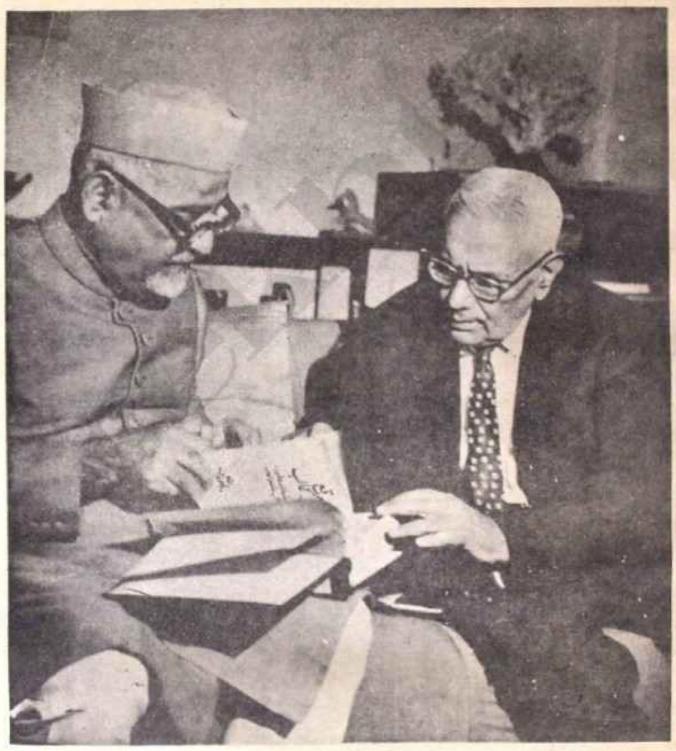

برتندہ جذری کی بہول ہے ار دید زیب مقر کہ زادت لیب ہے! ور باند کا دقت ا فراز کری ۔ ور باند کا دقت ا فراز کری ۔



CHIEF MINISTER

#### محرى يركفوى چندد صاحب

آپکانط ملاہ مرتع غالب کی ایک جلد آپ نے مجھے عنایت کی تی ۔ یم نے اسے اہمی طرح دکھے دیات کی تھی ۔ یم نے اسے اہمی طرح دکھے دیاہے ۔ دیوان غالب کے آج کسیمیسیوں ایڈلیشن ٹائٹ کئے گئے ہیں اور مرتع غالب ان میں ایک میٹن بہا اصافہ ہے۔

غالب مندوستان كاعظیم اولی مرایه ب اسی نے فالب كے شعل بهار ب اور و اور نقدوں نے بہت كام كيا ہے اور يكام الجي تك جارى ہے " فكر فالب كى اثنا عت كے بعد فالب ثناى كى سلطي آب نے ايك اور قدم الحمایا ہے ۔ مجعے بر كہنے يم كوئى تا تل نہيں كا مرفع فالب كوكائى محمنت اور ديده ريزى كے ساتھ تباركيا گيا ہے ۔ اس كى صورى اور معنوى خوبياں بہت بي اور يم الب كولا الب كے اس مير خوبياں بہت بي اور يم الب كے اس مير خوام كام كى داد ديے بغير بنيں روسكن ۔

آپ کانمنعن

City Chi

جناب پرکھوی چندہ صاحب ۱۷ء جن بھے ۔ ویرمیشش نیو د کلی جنب پر بنوی چندری کتاب فکر غالب منافیای و بل سے شائے ہوجی ہے۔ اب و بلی سے ان کی دومری کتاب مرقع غالب شائع ہر رہی ہے بعنوی خوبوں کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبوں سے پرکتب ہی تعداد کرنے ہے کہ وزاغالب زندہ ہوتے تواسے د کھے کرمعلوم نہیں ان کی مشرت کا کیا عالم ہوتا۔

مجھے نین ہے جناب پر کھوی چندر کا بہ کار نامر خالب کے قدر دانوں میں خاص طور پراد بی صلتوں میں عام طور پر مہت ہے۔ عام طور پر مہت لیات کہ اور اسے وہ مقبولیت حاصل موگی حسب کی کی کنارے وکھیا جائے گا اور اسے وہ مقبولیت حاصل موگی حسب کی کی کا کہ سے میں میں میں میں ہے۔

ي راريا جد

اداره طوم اسلامیر مسلم ونبورطی علی گلمه ۹ رحون مستا 1 ایم

مرنا غالب كى شاء الشخصيت كركسى خاص تعريف وتعامف كى ضرورت نبيس ، أن كادر ويجنزوى برطع كى توبيعت سے بالا تربے أن كى جرت بنطبيت في دونظم وشردونون يى دوا تيازى ثان پدائی کاس کاجواب بیں لیکن یجیب بات ہے کورزاکی جات میں اُن کی وہ قدر وسزلت نمونی جس کے واستحق تقع متاهم وفات كربعدجب علم وادب كى ترقى كرسا كقفكرونظرى رامي كشاده مؤمي توغالبكى شخصيت وعظمت أمجعرن اوزكهر فرنكي ويحسين أزآد في أسبحيات مي غالب برمقاله لكها اورخواج مآتى نے يادگارغالب بيش كى توبرادىب كى فكرونظرغالىيت كى طرن جانے لگى ييال تك كد ثار مين وال قلم في فالبيات كليك مخصوص اد بي موضوع بنالياجس كانتجريه واكد غالب اوركلام غالب برمائية ازكتابي وجودي الكيس برشائق اوب اورصاحب تحقيق في في البينداق كصطابق نف نن زاويول سي كلام خالب كويش كياب، إس بات ميكوني الحازيس كرسكتاك شعرائ الدومي خالب بي ايك ايسا شاع بحس يربي شاركتابي محى ي بي اورسى دوسر الناع كالي مقبوليت نصيب نبي بونى -اوريكي كبنا غلط نهر كاكتمام شعراب اردوك كليات، دوادين ادر محبوعه إعكام في داوان عالب ى ايك ايسانىخى بورب سىزيادە اشاعت يزير بولى . امماء سى اب كى نەجانى اس يكتفا يجفاور تبرع اساده ويركار محيح وغلط كران وارذال جهو فحاور وليد نسخ شالع بويطيس يانسخ اليفظامرى رنگ روب من بى ايك دومرے سے خلف نبي طلاان كے من بر مى ذق بے كيونكيب می کوئی نیانخد شائع مقاہے تواس کوئی ندکوئی نیابہاوا ورنی تقیق یائ جاتی ہے . مجعة شروع سي كلام فآلب سے ركيبي ري إدال الدي جو كي تصنيف و تاليف إلق أن أس كامطالعه فارتظر سے كرتار إجوب اوراى ذوت كى بتاير فكرفالب كے نام سے يك كتاب ييش كى ہے ص كوغاليكة تديد الول كر طلقي كافي بندكيا كيا ورميرى توقع سے زياده عبوليت مال بوئى بنصوماً

جناب وَت بِن يُحرِيمُ و يُولانا منبيار على فال عَرْشَ في ميري عَبت برهاني اول مي دوسلافزاني كي بنايراني دومري المين " مرقع غالب" مین کررا بول س کی ترتیب می مندجه ذیل امور کاخیال رکھا گیا ہے ۔ ا جن اشعار کی تشریح مرزاصاحب فے النے خطوط میں کی ہے ، اُن کے ماشیوں میں وہ تحریری درج كردى كئى مي تاكداشعار كامفهوم شاعرك نقطة بكاد سواضح بوبائے -م غزلوں کے وہ اشعار جن میں کوئی میں یائی جائی ہے ان کاسطلب واقعی تشریح کے ماتو لکھ ماگیا ہے س مرزاصاحب في بعض اشعار خطوط مي استعال كي بي النابي اشعار كے تحت خطوط كے حصی تال کردیمی ناکشرول علطف اندوزی کے ساتھ ساتھ اندازی سے محی حظ الحایا جاہے۔ مع ماستعار وفرديات كاحال وركي حصدة قادرنام كالجي ورج كرديا بيدجن سعبته حيل ما ستركدوه كبادر كى بونغ يركي كي تق . ٥- تصاوير: بعض تصاوير هي فراجم كي كني بي ، جو مزاغاتب كي عائيدائي ،مقامات ر بائش ، ولی ، آگرد ، رام بورا در مدفن سے تعلق ہے۔ ٧- ديجي انتعار بجيا يدا شعارك مطالب عي درج كردية بي وكسي ذكسي نوعيت ما محال كي كيم ب. ، سوائح جیات ، مزاغال کی سوائح حیات اُن کے خطوط ہی سے مرتب کی گئی ہے

٨ . وكيب خطوط بسب عالم وروكيب فالب ك نتخب خطوط كفكس من جوا كغول في اشعارك مالة ما لة تريزات تع.

4-سب سے آخر می مزا غالب کے نوٹ نہ خطوط انکسی، منذکرہ بالاکے علاوہ دوسرے فراہم نندہ خطوط مجى كمحا دست كردية كي بي جن كى نوعيت فاس باوراك بي بالجموع يه -

ببي أن ارباب ادب كانها بين ممنون بورحن كى اوني كاوننوں كے نمائج ميرے ريوطا اعدم عبي اوراً لفارن رضالائبر بري كاعمومًا جن كي نوازش مع محجه خطيط سال كي مكس حاصل موسيه او رُولا ا انتياز على خال عرشي كالتصوميًّا جفوں فقر ق غالب كى ترتيب يرميرى رسنائ فرانى ، صدق دل سے شكر كرار مول -

يرتغوى جندر

## تعارف

غاتب ہندوستانی اوب مالیہ کے چنداہم اور قابل قدر تخلین کا معلی میں شارم و تاہے وہ ہندوستان کی اُس شاطرانہ فکرکا نمائندہ ہے جب بی مجی روایات کی قلم کلی ہے اور میں کی سادگی و بُرکاری اور بے خودی و مہنیاری عالمی اوب کوالمبارا ور اسلوب کے بہت سے بیٹن قیمنٹ اور لا اُس تقلید نمونے دیتی ہے اس لئے غالب کے کلام کو باربار بیٹنی کر سے یم عالمی اوب میں بلندترین مہندوستانی فکرشا عوانہ کے کمر داصل نے کام بارک کام انجام دیتے ہیں ۔

برادرمجرم پرتھوی چندرصا حب کامرتب مُوقع غَالب مجی ای سلطے کی ایک تازہ کڑی ہے جوکتابت، طبات اور ترتیب کے لحاظ سے خوبصورت تحفی شار کئے جانے کی بہرطور سنتی ہے ۔

انهول في حس عقيدت محت شيفتكي ادرككن كرمائة بدكا إنجا

دا باس كى دارنددينا ادبي ديانتك فلات بوگا-

مجاميد ہے كريك باردوديوان فالب كے ايك اور خوب مورت اير لين كے طور پرخ ف دوق بڑھنے والوں كے دفير ميں مگر يائے گی . والوں كے دفير ميں مگر يائے گی .

دیوان غالب کے بیٹمارا ٹریش ٹنائع ہو بھی بربال ٹائع ہوتے رہے ہیں برکھوی چندماحب کا مرتب کیا ہوا دیوان جس نے حون طباعت کا بیامعیار مت انکی ہوتے رہے ہی ایک اسام تع ہے جوساجان ذوق باتھوں ہاتھ لیں گے اور اپنے احباب کی ضومت بیں تنفیے کی طرح چین کریں گے ۔ دیبا ہے کے طور پر حیاتِ فالب اور شاعری پر تبصرے کے مطاوہ حواثی کے اضافے نے اس کناب کو فاصے کی چیز بنادیا ہے ۔ اس طرح اشعار کاحش نے لطف کے ساتھ لے نقاب ہوتا ہے ۔ فود فالب کے خطوط کے اقتباسات اور مکسس تنویر نے صفحات کی آرائش ہی نہیں کی ہے بلکہ پڑھنے والوں کے لئے احساس وادر اک کے اور ماک کے ور وازے کھول دیے ہیں۔

پر کھوی چندر صاحب کی بیخ بھورت بیش کش ہزاروں مبارکباد کی ستی ہے جو بہت سے دلوں میں نیا ذوق میداکر سے گی۔ میں نیا ذوق میداکر سے گی۔

غالب کااردودیوان ان کی زندگی بی بای مرتبر جیپا اسکین اس بی کوئی شبه پنیس که ایک مطبع نظامی ، کانپور کے المیلین د ۱۸۹۲ ، کوچپورگران می سے ایک بجی ایسا نہیں جیے ہم کسی بیپلوسے جی کسی کم مکس کی کہاست کی اغلاط تو نشاید ناگزیر ہیں ، ان کے علاوہ کا غذر طباعت ، ظاہری شکل وصورت ان میں سے کوئی بات بھی جاذبہ لیم

نہیں۔ ای لئے ماآب کو مرکورس کی صرت رہی کہ کا تھے میرادیوان ایک عرب توحن وا ہمام سے جب جانا!

جربات ان کی زندگی مین بین موسکی تنی، وه ان کی وفات کے بعد جرنی کے بھیانچا ہی بری جی دیوان اردو کے متعدد البیخ و ابیخ وبصورت اور دیدہ زیب اور مینی ایڈیٹن شائع ہوئے ہیں کہ اگر کہیں غالب البہ بین وکیے لینے، نوشا دی گر ہموجاتے اس سلسلے کی ایک کوئی میہ دیوان ہے ،خن کتا بت ، متن کی صحت عمدہ کا غذ ، طباعت کا اعلیٰ معبار خوص ہر میں ہے ۔ یہ ایڈیٹن نفس کلام اور غالب کے نتایان شان ہے اوران معب پر مستزادہ اس میں ایک چند ایسی بھی ہے جرمہلی مرتبر تا کی کی ک

فدمت میں میش کی جارتی ہے .

نَقِين بَ كَ غَالَب كَ نَيْدانَ اسْتَحْف كى پورى قدر كري گے۔ \_\_\_\_\_ مالك رام

نی د بی ، کم زوری ۱۹۷۰ء

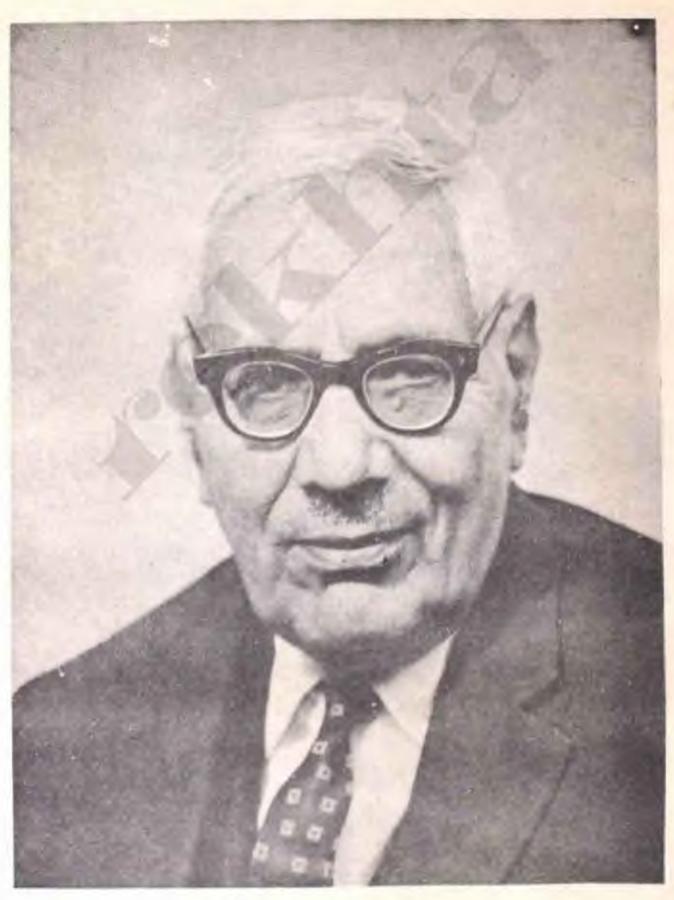

پرتھوی چیندر مؤلف مرقع غالب

## سوانح حيات ازمزاغالب

بیراش، نام ونسب اورخاندان خم الدوله دبیرالملک نظام جنگ مزرا اسرالته بیک خال ون مزرا نوشه ۲۰ رسمبر ۱۹۵۱ و گرامین پیدا بوت کهتے بین بین ۱۲۱ هیں بیدا بوت کہتے بین بین ۱۲۱۲ هیں بیدا بوابوں اب کے رجب کے مہنے سے ۱۹ وال بری شروع بواہد

بحر لكيتيان:

میں قوم کا ترک بلجون ، واوامیرا ، ماوراء النهر سے شاہ عالم کے وقت میں ہندوتان میں آبانی۔
ملطنت نسعید مولئی تھی ، صوب بچاس گھوڑے نقارہ نشان سے شاہ عالم کا فرکر ہوا۔ ایک برگز سے شال دات نخواہ اوررسالے کی تخواہ میں با یا بعدائت اللی کا ہنگام گرم تھا وہ علاقہ درا۔ باب میل عبداللہ بالدی کا ہنگام گرم تھا وہ علاقہ درا۔ باب میل عبداللہ بالدی کا ہنگام گرم تھا وہ علاقہ ماکر نواب نظام علی فال کا فور موار ہی سوسوار کی جیت سے الدولہ کا فور رہا ، میں برا ہوا ہوں وہ فور کی مار نظام علی فال کا فور موار ہی ۔ والد نے گھراکر الور کا قصد کیا۔ را کو راج بختا ورساکھ کا فور موار کہ فائے جنگ کے جیٹے سے مال کی مورشوں کی طون سے اکبرا باد کا صور دار کا اس نے مجھے بالا۔ ۲۰۸۱ء میں جنم لیک عال میل جا تھی مورشوں کی طرف سے اکبرا باد کا صور دار کا اس اس نے مجھے بالا۔ ۲۰۸۱ء میں جنم لیک سامت بالے کا مورد داری کشندی ہوگئی اور صور دار کا اللہ کا مورد داری کشندی ہوگئی اور صور دار کا اللہ کا مورد داری کشندی ہوگئی اور صور دار کا کہ ہوا ایک ہزار دو ہی ذاک کو فرول لکھ دو ہی سال کی جاگر میں جیات علاوہ سال بھر مزر بانی کی تھی کہ مرکب درا در بالہ بول میں کا تھا جو ہا میک سے وہ ایک ہوا ہوں ہوگئی وہ اب تک پا ہوں۔ بانج کی مرکب ناگاہ مرکب درا در بالہ بولون ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا در بالہ بولون ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا ہولوں ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا درا ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا درا ہولوں ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا درا ہولوں ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا درا ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا درا ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ مرکب درا درا ہوگیا۔ ویک سے وہ ناگاہ ہوگیا۔ وہ ناگاہ مرکب درا درا ہوگیا۔ وہ ناگاہ ہوگ

مزا فالسب والدما حديمبدالله بيكيفال كي ثنادي آگره مي خواجه غلام سين فال كميدال كي صاحبرادي عرب النساريكم سعبوني تقى اوربيا غلال فنهرك عائدين اورامرارس شارم و اكتام زاغالب

کی دالدہ ایجی پڑھ کھی خاتون تھیں۔ لہذا ابتدائی تعلیم مرزانے ان سے مصل کی اور بعد میں آگرہ کے مولوی منظب سے بہاں مرزا کو فاری زبان داد بسے گہرا لگاؤں پیا ہوگیا اور شن اتفاق کہ الاعربالضمد جن کا پارسی نام ہرمز دکھا اکبرآ بادہ گرہیں وارد ہوئے مرزا کی ان سے ملاقات ہوگئی مالا نکہ خالب کی الاقت میں مرزا کی تو کا وت و ذہانت اور بیاقت دیکھ کرجیران رہ گئے جس فاری ذوق کی بنیاد مولوی عظم نے والی تھی اس کی جمیل ملاعبال تھی رنے کی جبیا کہ خالب علی فال کوایک خطمیں لکھا ہے۔

" برونظرت میری طبیعت کوزبان فارسی سے ایک لگاؤی خاجا ہما کھا گاؤی اوراکا برپارس سے ایک بزرگ سے بڑھ کوئی ما فذیجھ کے سے مراد برآئی اوراکا برپارس سے ایک بزرگ یہاں وارد ہوا اوراکر آباد فقیر کے مرکان بردو برس رہا اور میں نے اس سے حقائق و وقائق زبان فارسی کے معلوم کیے ماب مجھے اس امرخواص میں نفسی معلمند ماس ہے مروعوی اجتباد نہیں ہے بہت کا طریقہ یا دنہیں "

نا تهرال المربی ا جا نما کفاکنم کون جو بحب به جا اکنم اظرائی بسی دهرک پیتے موقومعلی جواکی برسے فرز فر المربی المر

# جائے ولادت مرزاغالب آگرہ

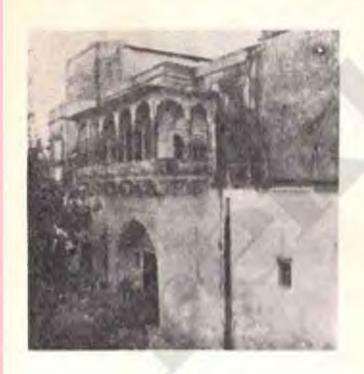







١-٢- كلاك ١ -١- كشرول والا-

ما ترسے بس ہار ساوران کے مکان ہی جھیا رنڈی کا گولور دوکھرے دریان تھے ہاری ہڑی ہوئی وہ میں کہ جوابکھی جند سے فیصل لی ہے۔ اس کے دروازے کی نگین ہارہ دری پرمیری نشست میں اور پاس کے دیوازے کی نگین ہارہ دری پرمیری نشست میں اور پاس کے دیواز کے باس دوسری ہوئی اور کا کے مل سے گی ہوڈی ایک اور حولی اوراس سے آگے ہوئے کہ ایک کے وہ گوریوں والامشہور نفا اورا کی کے وہ کہ دوہ گوریوں والامشہور نفا اورا کی کے وہ کے دوسل فال نامی اس کو ہے کہ ایک کو محمد پرمی تباک اورام بلان سکھ سے بنگ واکر تے تھے ۔ واصل فال نامی ایک بیابی تھا اور وہ کو وں کا کو ٹیا گاہ کو گاری کے باس جمع کو دا تا تھا اور وہ کو وں کا کو ٹیا گاہ کو گاہ ہوں کو اس کو نس نواب احریج شن فال کی عمر سی نواب احریج شن فال کی میں ہوئی ۔ اگر جو ان کا دہی بی آنا جا نا پہلے ہی سے تھا۔ گوشادی کے بعد اعموں نے متعقل سکونت دتی ہیں بی اختیار کرلی ۔ ان کو دہی ہی اختیار کرلی ۔

شادى كے متعلق يوں تحرية راتے بي :-

، رجب ۱۳۲۵ء کومیرے واسط حکم دوام جبس صادر موا ایک بٹری دیینی بیوی امیرے یا نول میں فال دی اور دلی شہر کوزندان مقررکیا اور مجھے اس زندان میں ڈال دیا ؟

صلب المبرحال تعالا عليه و كيور لكها .

المبرحال تعالا عليه و كيور تها دي المبرويون لكها .

المبردازي من الكشت نمله . تها رب كندى رنگ پر رنگ ندا ياكس واسط كرجب من جينا تحاتو ميرادنگ جنبي تحالا و دي الكران الله الله على درازنگ جنبي تحالا و درائل جنبي تحالا و درائل جنبي تحالا و درائل بنانگ يا و آلمه ترجها تي برمان برما

كلة ، ما نظ ، بساطى أيي بند ، وهو بى سقّه ، بعثيارا ، جولا إ ، كنجوا اسنه برداده هى اسربر بال فقير نحس دن دارهی رکمی اسی دن سرمندوایا-ا سیعت الحق کواس کلائے کورنے پریول لکھا: تنہارے اللاف کا پیدا ہونا اوراکس کا اولاد مرجانامعلم مورمجيكوم اغم موا بجال اس داغ كي تقيقت مجهس إجهوكة وبتريس كاعمرس سات بجے پیدا ہوے ، اور کھی اور اولیاں کی اورسی کی عمر پندرہ ہینے سے زیادہ نہوئی ۔ شاعری کی ابتدا شاعری کی ابتدا استه برس کی عمر می کافذ نظم و نظرین ماننداین نامندا عال کے سیاه کردا ہوں، "ابتدا \_س تميز سداردوز بان يوس فن سرائى كى بادشاه دىلى كانوكر موكر ديند مولاى دول بفام فرائ کی بظم ونترفارس کاعاش مول ،ایک کمتربرس دنیایس را ،اب اورکهال تک دمول ،ایک اُردوکا ديوان ، بزار باره وابيات ، فين رسائے نشر کے بير يائج نسخ مرتب مو گئے . اب اوركياكمول كارور كا صله نالا غزل كى داد نه يائى، برزه كوئى يى سارى عمركنوائى "-مرزاغالب كوابني فنبش كي معلن كيرمغالط ساتفاكيج مقره وشهران كوللتي ب وه بهت بي كم اوراس کی چارہ جوئی کے لیے اپنامرافعگورزجبرل کے سامنے پیش کرنے کے لیے ۱۸۲۸ میں کلکتروانہ موے وران فرس مزا براہ کا نبور محفو منے وال مزاک بہت اجی طرح فاطر مدادات مولی -نصيرارين حيدروالي اوده اوراعما والدوله نائب للطنت تنص مرزاى ملاقات كابندوست كياكيا . ممر مزلنه دوشطيس بين كس - نائب السلطنت ميلاستقبال كري اور مجهنزر دينے سے معاف ركھا جلتے برشطيس مان تكسيس مرزاغالب مكصنوس روانه جوكر سنارس مرشدة بادم وترموح ماه فرورى ١٨٢٨م مي كلكته ينج مروال ال كروافعه كى كوئى شنوائى نهوئى سولساس كے كفلعت اورخطاب بحال رے . دوران نیام کلکت مرزاکوایک ا د نی منگام مین آیا . مدرسهالید کلکت می براتوارکوشاعره موتا تفا -مزاغالب كاعزازس كلى ايك مشاعره منعقد كياكيا جس مي مرزاف ايك فارى غزل برهي عاصرين بي ت يولوكول في مزرا ك بعض الفاظ محاورول اور نركيبول يراعتراضات كيه اورجوازمي فتيل ك كلام كو

### طيت ربايش مزراغالب، بليماران دبلي



معدك زيرساية اككربناليا ب

مزاغالب مندوستان کے فاری شعرامی سے سوائے سرو کے کسی کونظری ندلاتے تھے۔ ناک ہول ا چڑھاکہ ہم میں فرمیآ بادکے کھڑی ہے کے قول کونہیں ہا تا ۔ اس پرزیادہ جوش کچسلااو مرزا پرافتراصوں کی مجھواد ہونے لگی ۔ مرزانے مخالفت سے گھراکر ایک شنوی باد مخالفت کے نام سے فارسی ہم کھی کیمی اس شہر سی انصاف مال کونے کے لیے آیا جوں مجھے چندروز آ دام سے دہنے دیجے اور مہاں نوازی کا ت ادا کیجے ۔ مجھے کسی سے بھی پرخائش نہیں ہے میں نے جو کچھ کھا اہل زبان کے الفاظ اور محاوروں کو مزلظ رکھنے ہوے کھیا ہے لیکن حاسدوں اور مضدول نے کوئی بات ذشنی اور مرزا کی آخر تک مخالفت کرتے سے بہاں مرزا کچھ موصدرہ کرواہی دہلی میلے گئے ۔

سمين كميلة بوعرزاكوكرفتاركرليا . مرزاصاحب يول تكفي ب

ا توہندورتان بی ندر موں ، روم ہے ، مصرے ، ایران ہے ، بغداد ہے ، یہ مجانے دو ، خود کعبر آزادوں کی حاسے بناہ ، آستا نہ رحمت البُعالمین ، دلداروں کی تکیدگاہ ہے ۔ دیکھیے وہ وقت کب آسے گاکد درما نہ کی کی تید سے جاس گزری مولی تعید سے زیادہ جان فرسا ہے نجات یا وس اور بغیراں کے کوئی منزل مقصود قرار دوں ، مرجو جانکل جاؤں ۔ بہ ہے جو کچھ کہ مجھ برگز را اور میہ ہے جس کا میں آرز دمند موں ؟

مزداغالب کی عمر مرابر کی تمتی جبکا تھوں نے ولی میں سنقل مکونت اختیار کی اور کئی مکا ات تبدیل کے کا بے بہاں کی حولی جکیم محرسین خال کی حولی جیسا کہ تصفیتے ہیں جسسی کلانے صاحب کے مکا ان سے اُکٹ آیا ہوں اور بلی ادان میں ایک حولی کوا پہر بے کواس میں رہتا ہوں ؟

دوران برسات يول لكيت بي.

مكان اوربرسات مري ديگيا ديري عن بري كاراير كي اوربرسورو بير كميشت ديا كيا مالك

مکان بی ڈالاحس نے بیا ہے ہی نے محدے پیام بلکہ ابرام کیا مکان خالی کردو ، مکان کہیں ہے ڈی اکھوں میدرد نے مجھے کو حاجز کیا اور مدولگادی صحن ، بالاخانے کا جس کا دوگر عرض اور دس گرطول اس میں پاڑھ ہندھ گئی ۔ رات کو دہم سویا گری کی شدت ، باٹر کا قرب ، کمان پرگزر تا تھا کہ یہ کٹکھ ہے اور صبح کو مجھ کو مجھ کو بھانسی ملے گئی نین راتیں اس طرح گزریں ۔ دوشنبہ ۲۹ جولائی کو دو ہیم کے وقت ایک مکان ایچھ آگیا ، وہاں جارہا۔ جان بچھ گئی ۔ بیم کان بنسبت اُس مکان کے ہم ترہے ۔

" ندمجے خوب مرک ندوی صبر ہے ، میرا ذرب بخلات عقیدہ قدریہ جرب ہے نے میان بھری کی کے بھائی نے برا دربردری کی تم جیتے رم وہ سلامت رہی ہم اس حو لی بین تا قیامت رہی ۔ اس ابہام کی توضیح اور اس اجال کی تفصیل یہ ہے کہ بینہ کی شدت سے چوٹالؤ کا ڈرنے لگا۔ اس کی وا دی بھی گھرائی مجھوٹالؤ کا ڈرنے لگا۔ اس کی وا دی بھی گھرائی مجھوٹا سدورہ یا دی تھا۔ جب تمہارے باؤی می جھر خلوت فاند کو علی مرابانا با جا تھا کہ گاڑی ، چوٹ گھرائی میں در وازے سے تم کو د کھیے آیا تھا یہ بھی کر کے خلوت فاند کو علی مرابانا با جا تھا کہ گاڑی ، چوٹ اور ان کا مردہ ور وازہ دے گاڑی ، ٹول ، اور ڈول ، اور ڈی ، امیسل ، کا جھن ، تیل ، تنبولن ، کہاری ، پہنہاری ، ان فرق کا مردہ ور وازہ دے گا۔ ''

"دِ لَى كَى ملطنت كَرِيخت جان فى سات برس مجدُورو فى دے كر گرى . إوشاه دلې نے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل بچاس معید چہدند تقرر كيا يان كے ولى عهد نے چارسورو پر پسال - ولى عهداس وجب بادشاه دملى فرمجه نوكرر كها اورخطاب ديا اورخدمتِ تايخ نكارى سلاطين تيمور يجه كوتفويض كى توس في ايك غول طرز ازه يريمي مقطع اس كايه ب ٥ غالب وظيفه خوارمو، دورسناه كو دُما وه دِن كُنْ كركت تصفور كنيس بولي بارشاه بي فرز زول كرابر بيارك تے الحين، ناظ مكيم كسى سات تركم بني مرفائره دي ليل " دېرنيم اه نېبې اس كا نام فېرنيم روز " دوسلاطين تيموريدكى تاريخ ب،اب ده بات مې كئى گذرى الكروه كتاب اب جيبانے كے لايت مے نرچيوانے كے قابل" غدر کے بعد کے حالات ایک سوار موکر کنود س کا حال دریانت کرنے گیا تھا سجد جامع ا ہوتاہواراج گھاف دروازہ کوھلامسجدجامع سے راج گھاط دروائے تك بيمبالغدا يك صحوالت ودت مع ما ينول ك وهر جويؤ ين وه الرائه ما يس توجو كامكان موجاے۔ یادکرو۔ مزالگوہر کے باغیجے کے اس جانب کوئی بانس نشیب تھا۔ اب وہ باغیجے کے صحن کے برابر موكيا - يهال ككران محاط كادروازه بندموكيا فيصيل كك كرك كطف مهين - باقى سراط كيا كشميرى دروازه كاحال تم دمكيه كيم وراب أمنى مطرك كرواسط كلكة دروازه سي كابل دروازة تك میدان بوگیا۔ لاموری دروازہ کا تھانے دارمونڈھا بچھا کرطرک پربیٹنا ہے، جو باہرے، کورے کی آنکو کیا ک آنا ہے اس کو کھ کروالات میں جمیدیتا ہے۔ حاکم کے بہاں سے پانٹی پانٹی بیانے بیانے کا نے مید لکنے ہیں یا دورو بہر جواندال جا کا ہے۔ آٹھ دن قیدرہا ہے اس سے علاوہ سب مقانوں برحکم ہے کدوریافت کرو، کون بے کمٹ مقیم ہے اور کون کمط مکتا ہے ، تھا نوں من نقفے مرتب ہونے اللے " كيار جية مر بكيالكهون ؛ دلى في سى شخص كئى منظامون بريقى، قلعه، چاندني چوك، مرردز بازارسى وجامع كاربر منفق سيرجمنا كي بالرسال ميلاكهول والول كاريد بالمجول والموس كاريد بالمجول والموس

دُلِّي كبان ول الولى شرقلم وسندهي اس ام كانفا-"مسيرجامع واگزاشت بوگئ جيلي قبركي طرف طرحيول بركبابيول في د كاني بناليس و اندام عي كبوتر كمين لكے عشرہ بشرولعنى دى آدى بہم مظہرے ، مزرااللى بخش ، مولوى صدرالدين بفضل حين خال ا بن نصل الله خال البين بيرا ورسات اور - ، رنومبر مه جادى الاوّل سال حال المجيع كدن الوّظف سراج الدين بهادرت وقيد فركك وقيدهم سيرام وس أناللندوا نااليراجعون " يبال شرخهرا ب، برے برے نامی بازار، خاص بازار اور اردو بازار اور خانم كا بازار كرايك بجائة فوداك قصير قااب يندمي ننس كركهال تع -"كشميرى كالأكركيا وه اونيحا ويح دراوروه طرى طرى كومله يال دوروي نظرنبي آتي كيابكي أسنى موك كاتنا اوراس كى رەكز كاصاف مونا منوز ملتوى ہے " السنورار السائمارى دلى كى اليم بي - چرك مي مليم كے باغ كے دروازه كے ماشنے وفن كے یاس جوکنوان تھا اس میں ساک وخشت وخاک وال کربندکر دیا۔ بی ماروں کے دروازے کے یاس کی كئى دكانيں وصاكرات جوالاليا كلكة وروازه سے كالى وروازه تك ميدان موكيا ينجاني كاراد وحوني داوہ ، رام جی تخنج ، سعادت کاکٹر ، جرسل کی بی بی کی حیلی ، رام جی داس گودام والے کے مکانات ،صاحب رام کا باغ ،حوملی،ان میں سے سی کا پتر نہیں ملنا۔ قصد مختفر کے شہر کو اس جو کنوی جاتے رہے اور ان گوہزایاب موگیاتو بصحوا معواے کر الا موجائے گا ۔ شہر کاحال میں کیا مافوں کیا ہے ۔ بون واق کوئی چیزے دہ جاری ہوئی ہے سواے اناج اور الیے کے کوئی چیزائی بنی جی محصول دلگاہو۔ جائع مسجد كريميس كيبي فط گول ميدان كله كا - دكانين وبليال وها في جائيس كى -دارالبقا ننا بوجائ رب الماملا الله كان چندكاكوچه، شاه بولا كرفر، تك دُعها و دونول و ع ما وراحل راج-اب يهال مك المعالية المي من في ويكي فارس عبارت يرب " محدث ابادى دروان شهرولي برشطوا دخال جوانه"

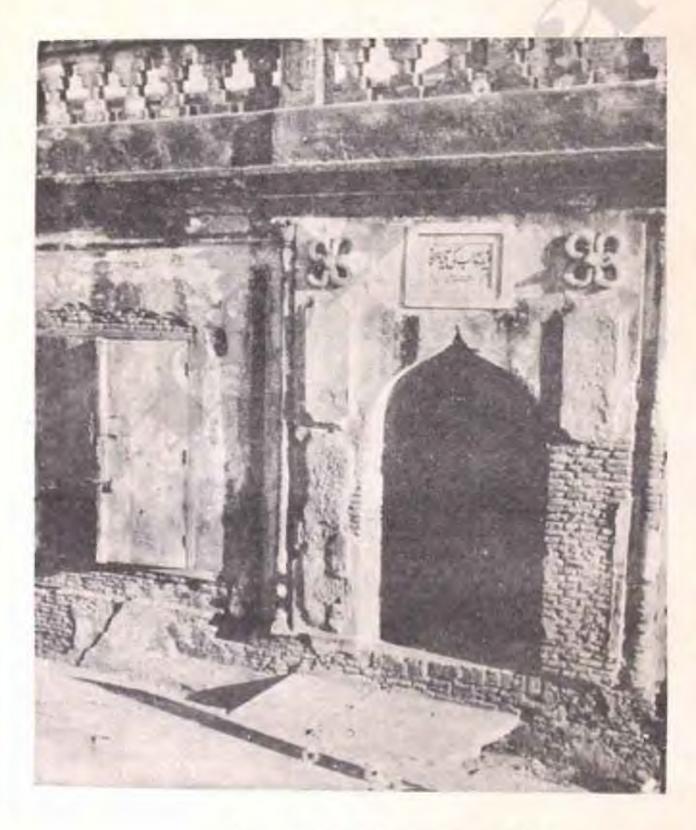

قيام كاه مزيا غالب بجلدان دواره ،راميور

يقعلن ا ٥٥ ١ من نواب يوسعن على خال بهاور والي دام بورك ميرس التات ويم مي اسالعني ٥٥ ما مي سيد شاكر بوك - ناظم ان كوخلص ديا گيا بين ميس غلي اردو كي مينية بي - اصلاح دي ميني ديتا . كاه كاه مي دويدادهر اكار بنا -تلعد كم تخواه مارى المحريرى بيس كهلاموا - ان كےعطايا فتوح كنے ماتے تھے جب وہ دونوں تخواہم ماتى ري توزندگان كامراران تصطيرر إ بعدت ولي وه جيذير عقدم كفوابال بهت تع بي عدركراتها. مزا غالبيك ان تعلى كل ميجوا كفول في فارى تاريك ب وستنبؤ كرساتة نواب يوسعت عليخال كولكها تغا مر لونکی مینی کم اعلام یا تی بربی ایم نخست کا بهان بداگرای ورد صور کم کلام کواملان كانتياركما ي مركم المنوع اورخن مواى اسط قدرو بقرفد افزاى ي كلفيد الرائد ما توبد ربو بالله دما به م مدار بالكريس بري سية بوا قرى عدب كغرسى اوكا لافظ فرنا رقع بواريخة كادوان اوراس كتابك بنينا معوم بوا ديوان كرو كبني ذكبني من آ بكوا ختار به كر يه جار جزوكا رساله البهاي اسكا وبكنا ضرور وركاري فأرعة قدم اوربير شن مي اومنعت لفاظ المج والركدافية اوريه كالماط فبأب عا وفرمعاطه به فداكا شكر به ادراني تميكاكل م منا كا نكريبه كر ، وجود مناق فعد كے طرح كر جُرم كا بندير احتال بي بين فعد كا كلروك من بن قديم كا تكام كو نيال بي نبي و فريث الريون وبناي كويا بن كهائ جبنائ كهی بن كرجو ارشون سال مِن منسن دارو فوروب لميكا وكبي كيا بنا محل بَنيكا بِهِي وَمِرَوَ بِهِانِ اسْتِهَا مَام يُوكِيا ي كراب فرومبندوسّان على عادِ معلى ماليقام موكياي من بهي مداونين ابنانام للوافيكا بون اوروزور طك وارادرلن دو ما يه فكت إنجا بون الراس المال وبنصيل موم كما جابي واسي كاب موموم يستنوم د كمهاماي خفود كاف عا كاند ، در كشير ملم وبرعث

مضت والم مغرة أير من من جواب من مزالفالب كانو وفوت من خط مادخط في المي .

م المال في الصف كه بعد محبي بنتي تنظور موف كي ميري أيت سال أن إميور ندجا كي اورب كوئي فيصله موقا نظرة ووج بي سع ما ونكر المير الله الناجها في وزكد ه كليسر مرادة بالرموت مورك جنوري الثانية كو إميور بيني أواب معاحب في تري تعظيم وكريم كي ورين خاص كونتي من رائش كانتظام كيا كرون وي بعد كلد إن دواره ابك " ساكان مي "افتيام راميور ومي رسي .

## مزار مرزاغالب ، قرب نظام الدين اولياء دملي

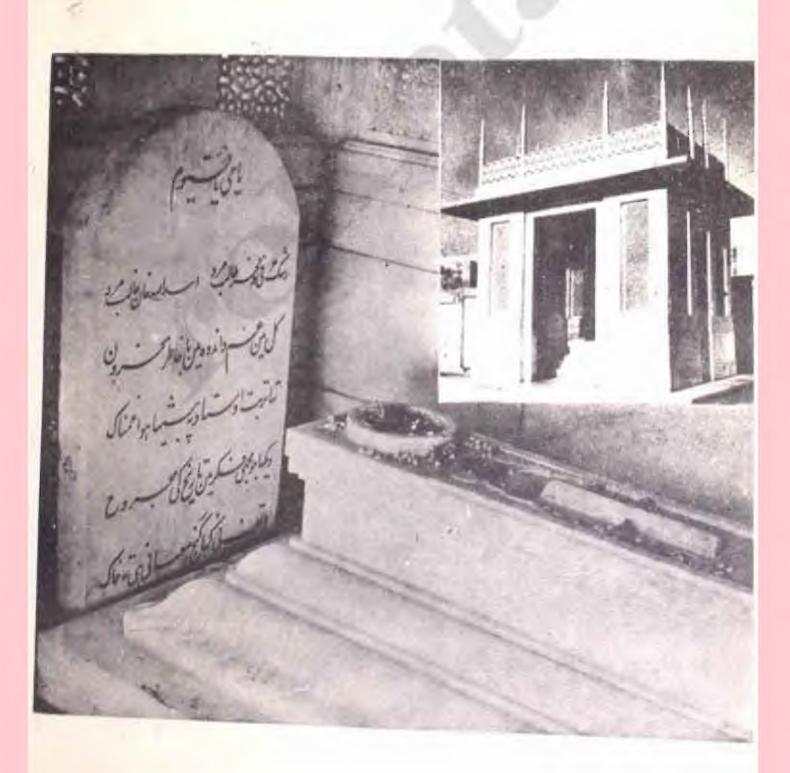

بقول حالی، وفات ہے۔ یک دن قبل نواب علائ کوخطی لکھوایا" میرا حال مجھ سے کیا ہو چھے ہو

ایک دھ روز میں مرسے ہمایوں سے بوجینا" ان دنوں میں بینٹو مرزاصاحب عوال برھتے رہے تھے ہو

دم وابسیں برمر را ہ ہے عزیز و اب اللہ ہی اللہ ہے

بیبوشی کے عالم می حکیم محمود خال اور حکیم احسن اللہ خال نے تشخیص کی کد دماغ بر فالج گراہے تما اکوششیں اور علاج ہے مود خال اور حکیم احسن اللہ خال ہی اللہ کو ایک مدت سے انتظار کا اور دہ اور دی واج ۱۸ ورزشند و وہ بر وصلے شاعری کا یہ آنب ہوئی کے خوب موگیا کا اور دہ اور دی واج ۱۸ ورزشند و وہ بر وصلے شاعری کا یہ آنب ہوئیا کہ اور دی واج ماری خوب موگیا ورزیارت کے لیے لوگوں کا بما تا بندھ گیا ۔

براف سرناک فیرشک کی آگ کی طح ماری خیم ہم کی اور حضرت نظام الدین اولیا روع اندین از داری ہوئی ہوئے ہوئے ، دہا در دوازہ کے با برنما ذا داکی گئی اور حضرت نظام الدین اولیا رکم فرار کے قرب اپنے خوب اپنی خوش خال معروف کے بہلومیں وفن ہوں ۔

خسرنوا بالہی خوش خال معروف کے بہلومیں وفن ہوں ۔

# تبصره

يتنبياس كاركاه عالمي ببياش وتوت كاعمل كب عبارى ما ورفدا بالفكب تك مارى سيكا سرطله عصبح كرسائقه ندجان كتف جاميستى سية راسته بوكسطح ارض يرفدم ركهتي بي اوركت تارستي كوشكسة كركة افوش فناي جاجيتي بيمل براح برسركار بيديا بوف والوساس برقتم كالكساس ونياي آگرا ہے افکار واعمال کے ڈیکے بھا کھنے بنتے ہیں گران کی دکھائی ہوئی شاہر اہیں ارباب دُنیا کے بیغور وفکر كامركز بنى رسى بن يالم بيضرور بي البدى الدى اوركتاك زمانهم تبال روز روز ميدانهي موتى بن ملك ان كاظهورسد أول بعدم والحب اورحب الييم سنيال الحرقي بي توعلم وادب كي نتي معيس روتن موتي بي. مرزااسدانندفال غالب بهي ابسيمي نادره كارفن كارول مي يكانه وكميمًا تخفيض كي فعي عني مبتباط ا وشُن بیان نے شعروا دب کوالیم حیات نجشی جس کی آب و تاب کے سلمنے مرزاغالب کے مجعصرتاب نالاسکے . لون تونع ودوب كے افق يرب يشمارستارے أبھرے اور كھرتے رہتے ہي مگران ميں وه دوشنى كهال جوغالب ميں ہے کیونکہ جمال غالب کی فکری پرواز پہنچتی ہے وال دوسے شعرا کا اُرکھی بہیں ہوتا مزاغالب كاابتدائى كلام الفاظ ومعانى مي مشكل اور سجيديه معلوم بوتله يحس يرمعاهري فالب في اکتربنگاے بریا کے، گرابعدان کی تکت رس طبیعت نے کلام میں سادگی اور پرکاری کے ایے جوہرد کھاے كەحن كى رەشنى رستى دنياتك قايم رہے كى ۔ مزا غالب بى بىلا تناء بي قرروغ ل كون نف مضاين عجرويا اوفل فدو مكت كادنك دے کرگران اورگیران مخبی ورنه غالب کے مدتک غزل کوئی برابرایک ہی روش برحلی آری تھی ادی فرمودہ العادر مدرسدها ماداروزم مقررة تشبيهات واستعارات ، مجرو وصال كے يا مال صفر بات حن وعثق وغيره - جونك مرزا غالب فيط أا مك ستوخ اورندرت يندليسيت ميكرة ت تخف اس بيمان كويداستان كوني اين طون توجه ندكر كى روه تنعرو كن كيميدان مي ايك نئا بنك كرسائد داخل موئ اكفول ن عزل كو

نيالب ولبجراورنة انداز بيان سي آراستدكيا-

فالب کی تناب شاءی میں بے شار حلی عنوانات میں ۔ طنزوظ انت کود کمیعا جائے توزعفران زار نظر آنا ہے ۔ گہر نی انکار کامشا ہرہ کیا جائے تولاشال ہے۔ طرزا دا اور ندرت بیان پر رفتنی ڈالی جائے وایک جہان نوکی میرکا لطعن حاصل ہوتا ہے

مرزاصاحب بخیریت نفرنگار مرزاصاحب بخیریت نفرنگار کرمن می گوناگوں کمالات وصلاحیتیں کیجا پائی جاتی ہوں ۔ اگرکسی میں ملائٹاعری پا یاجا آئے توکسی کونٹر میں موتی کھیزا آتا ہے کسی کافلم جا ندارہے توکسی کی زبان تبغ جوہردارہے ۔ مگریہ فالب کی ہتی ہے کہ جہال کمالات برابر کی جینیت سے مبلوہ کرمیں ۔ بعنی اگروہ ایک طوے عظیم نتاع ہیں تو دوسری طرحت اعلیٰ بایہ کے نشرنگارا ورانشا پر وازمجی ہیں ۔

۱۸ الفاب کیفس مضمون براتر آتی مالب کی شوخیال این عزیزول، دوستول اورشاگردون کک بی محدود نهیں رئنس ملکددہ اینے گھروالوں سے تھی اسی انداز سے مخاطب موجاتے ہیں۔

جوحضرت مرزاغالب کاموار نه ان کے معصور ل سے کرتے ہیں وہ کوئی قابل تعریف ادبی فدت انجا ا نہیں دیے بلکر معیالادب ہی کو گھٹا دیے ہیں۔ کیو نکو نفا بلکر نے میں کلام غالب کی آب فعاب کے سلمنان کے معاصری کے کلام کی خوبیال اوراوصاف مزید یہ جم کے دو سرے نفوار کا کلام محنت وکوشش کی بیداوارہ جا بعموم کے اوب کی تخلین ایک قدرتی عظیہ ہے جبکہ دو سرے نفوار کا کلام محنت وکوشش کی بیداوارہ با بعموم ایسالادب جدیت و ندرت سے محوام ہواکر آئے کہونکائی کے آس باس رواہت و تقلید کے پردے بڑے ہوتے ہیں برخلات اس کے غالب کافن سر تاسر رایب نے فہم کی دولت سے مالامال ہے جوان کے اپنے ذہن وفکر کی تخلیق مثال یوں جون جا ہے کر سازوں کی روتی ، ماہتا ہی روثی ، سورے کی روثنی ہرا کہا۔ اپنی اپنی مگروشتی ہے مثال یوں جون جا ہے کر ساروں کی روثی ، ماہتا ہی روثنی ، سورے کی روثنی مہرا کہا۔ اپنی اپنی مگروشتی ہے مثال یوں جون جا ہے کر سازوں کا مقابل کرنے گئے تواسے کیا کہا جا نے گا جا الانکہ شارے ، جا نما ور مورج میں ہوں کے دوشن میں گران میں بوذرت ہے وہ ہم باشعور کو علوم ہے لیس یہی فرق کلام غالب اور ان کے ہمعصوں کے کلام میں ہے ۔ بیشک وشبکہ نام آئے کہ : . غالب کا سے اندائر بیان اور

مزانے مالات کی ناسازگاری سے متازم کو انتہائی پرنیاتی کے عالم میں اپنے درددل اور خون تمنا کا اظہار کتنے ایوسانہ اندازمیں کیا ہے میں زمانے سے زیادہ نہیں تعوطری کا سالین اور اطمینان قلب جاہا کی کا اظہار کتنے ایوسانہ اندازمیں کیا ہے میں زمانے سے زیادہ نہیں تعوطری کا سالا جس عالم میں کہا اس کی اعتبال کی خاج مجھے نام سکا ۔ ان تمام حرال نصیبوں کے باوجود انہوں نے جو کھی کہا اور حس عالم میں کہا اس کی قیمت اور ملبندی کا ان کو احساس تھا جنانچہ مہر نیم روزمیں بہا در ثنا ہ قطفر کو نیا طب کرتے ہوئے گھنے ہیں ۔ وساح بقرانی نائی حضرت ثنا ہجال نے اپنے ایم ایس کو لیم میں کو دو ایک بارمیرے کالام کو ہی کا ایم کے کالام کے ساتھ اور لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو کا کام کے ساتھ نو لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو کی تحصرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کالام کو ہی کالم کے ساتھ نو لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو کی تحصرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کالام کو ہی کالم کے ساتھ نو لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو کالم کو ہی کی تحصرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کالام کو ہی کالم کو کیا گوئے کا لئے اور کی نور اور لئے کی زحمت گوارافی الیں اور ساتھ کو کا کی تحصرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کالام کو ہی کالم کو کا کالم کو کا کا کو کا کا کہ کا کو کا کو کا کی تحصرات کو حکم دیں کہ وہ ایک بارمیرے کالام کو کی کا کو کا کو کا کی تحصرات کو کا کی کا کو کا کو کا کو کا کی تحصرات کو کا کو کا کو کا کی کا کو کا کو کا کو کا کو کو کا کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کا کو کی کو کا کو کا

سے توبہ ہے کہ لوگوں نے مرزاصاحب کے مرتبے اور مقام کا ان کی زندگی میں میں اندازہ نہیں لگایا۔

جوچاہیے نہیں وہ مری ت در دُمنزلت کی بین پوسف بقیمت اوّل حسریہ ہوں وہ مری ت در دُمنزلت کی بین پوسف بقیمت اوّل حسریہ ہوں اللہ ہے۔ پول تومزانالب کے کلام میں بین انتخاب مین دخیالات موجودی جونؤل کوئی کے دائرہ میں شال میں یہاں کچھنوانات کے تحت انتخاب مین کیا جاتا ہے ۔ ہر شعرجاود کا اثر دکتا ہے ۔ لطف زبان اور میں بین بیان کی وہ کوئی خوبی ہے جوان شعرول میں موجود نہیں ۔ یقینا ایسے ہی انتخار ہوتے میں جونود می مہینہ دندہ میا ویہ بنادیتے ہیں ۔

۳۰ عاشقانه

كران كي بي الخيس مب جرب كيا كي جبنه ويجد كالدموكا كمايس كيا ليكن زعفيال عفافل نبيروا ترى طرح كونى تىنى كلدكوتب تودى SALE 12 5/12 5 جس كي قعمت من جوعاشق كاكريبان جونا ب كردلب ساقى بدعتلا برع بعد لاكعول بنا واكب بكرناعتابين يرسش بادريا يخن درميال يني دل كاكيارتك روى فان مروي فيك ع كانواب نزر كول كاحضوركى مسجدم ومدرسه موكوني فانقاه بو مفت الكاكة توراكياب مت مولى ب دعوت آف بواكي وهوے دھے جائز اوام کے إكران بنورى مجعدن رات ماي بالركنبي دينان دعشراب تودك ماتى في كي الانديا بوندابي يشيندوندح وكزه وركاع ميرے يت عفل كوكون يراكر لے بن گيار قيب آفريخاج مازدال ابنا عقل كتى بكروه بيهرك كاأمضنا موارنب تومونام رب كياكي 128001111000 براك سے وجیتا بوں كماؤں كدھ كويى

كري را مين تم اے دزگار كرے بي تول لكاوفين تيوردديا نظاره ندهي كام كيا دال نقاب كا حيف اس مارگره كرست كاتست فالتب كون بوتك حرايين عيمرد الكريان لا كمول لكا ذاكب جرانا بكاه كا كس مف عشكر كيديس لطعيفاص كا! عاشقي صبرطلب ادرتمنا بيتاب غآلبال مغرب كمجرا تغيطي جب يكده جشا توكياب كيامكي قيد مي ني ماناكر كي منبي خالب ركمة بحول بول اخزفه ومجاده ويندم ات لي زمزم يد عاور عن دم مے سے فوٹ نشاط ہے س روسیاہ کو يلادى اوك عساق وم عنفرت ويتكك النكرم ي ألفادوها بيول شاب الرخاصي د كيولول دوجار این کلی می ونن نه کرم کولیدستل ذكرس يرى وتن كااور كوسيال اينا رشك كبناب كداس كاغيري اخلاص جين دیا ہے دل اگراس کوئٹرے کیا کھے جانا برارتیب کے در پر برار بار جوزان رتك غارت كم كانام ول

نهار تركون المام كالمرب

لاگر بوزاس كو بر تجيين لكادً

مهفابت

خمريا شوخي

بارية شنائيلاأن كاباسهال ابنا الخاارة في كقوم ين إبال كيد كونى مسايرز جوا درياسبال كونى نهو مجي براتهام والايك بارجة أع أوحرى كور إكاديرة اخركها مع زا فام كالا أع ويدنيركا يان برى يرش كا يحادكياكري وكبور والمساكن بخن دورخطارے كان فلاست كياستم وجردنا خداكي فاك بي كياصورتين بول كى كينيال بوكي ترنے دہ کنے اے گوال مایہ کیا کے ؟ أيت كون إيهة تم في الرايايا كن بحدية بمادركهاس كي كالأجاره مازيوتاكوني فركسار بوتا یجنون عن کے ا خارجے مادی کے کیا؟ جارامي توآخرندر ولتا بي كربال بد یں ورنہ بربائ یں نگ وجود تھا زجومزا ترجين كامزاكب الانے سے بیشتر بی مراد کے زردتا بعراك بوزمرنا بحضرت ملاست قعنا ے تکوہ ہیں کس قدے کیا کھے ؟ ذكبي جنازه أثقتا ذكبي مزارموتا ره گياخط بري چياتي پر کھلا بصدا بوجا ع كايدازمتى يكدن

دعده من قريدت من الرك ياسبان المذيك ووجيعة ويجاوان تست بدوديارماك كحربنا ناجاب دي ريان دي المان ا كيول ازهري عشيغم عبلاؤك زول كاوكاو سخت جانى إعتبان زوج دونون جان دے کے دمیے بنتی ا أخلات رُننوگر برا کے کوئ روك لوكرغلط يطه كوني مغيزجب ككنك يالكاغالب يَادِرفِتگان سبكبان كيلاد كُل مِي سَايان بُركْنِي مقدوم توفاك يتيج لكاليتم خوربندناص فيزخم بناسيوكا ناصح حنرب الح كأدي ديده دول فرسش راه ピーかなさくらいいいん مركيا اضع نے بم كوتے داچا يوں مبى ناونام سناب بارار فشرتك دُمانياكفن في واغ جوب بريكي موس كوب نشافيكا لكياكيا مازندل ير مرك كا كمكا مكا برا را گر کوئ تا تیامت سلامت بيضد، كرآع ذا فعادداً عين شام المعركم والمعارك المعرف الموت المرتاديا المركبة الماتيان المركبة نغراع كحى الدول فنيمت جاني

كون كسى كالخلاكرے كون جودونى ومجى جونى توكبيس ودجارجوتا ولويا بحاكم بونے نے نہوتا بس توكيا ہوتا كميل وكول كاجوا ديرة بينانهوا حيران بون بعرمشامره ميكس صابي برجمدى كوئى فينسيس ب بجع بمسارى خبرنبين آتي بي فواب مي منوز و ما كريس فواب مي یعن بغیر کی ول بے مرعانہ انگ دوست كى شكايت يى مم نيم زبال بينا كس دن بارے مرب زارے جلاكيے آهب الررجي ناله نارسا بايا كس قدر دشمن ب ديماياب جوے فروست حس کے دشمن اس کا آسال کوں ہو بيسبب مواغات وهمن أسمال إينا تم كوب بهري إران وطن إدبني يى كاس ني عمي فريق إرائيكي ركح لى مرع قدال مرى بيكسى كى ترم تى برىكى ملتى بدر ندك ببجانتانين موں امبی را بسرومی جوترى برم سے كلامورياں كلا د كيد كروز تياك ابل دنيا جل كي كريدكي كدمرره كذرب كياكي أود يكوكيارنك بيزامراك جاناك إك بزرك بس معطيط

بب ترقع بي الطائئ غالب أت كون ديم سكماك يكانب وه كيت يفاكيه توخدا تحاكجه فيبرتا توحندا بوتا قطريس وطائكان في وجروس كل اصسل شبود ومشا مرومشبود ايكب برجندبراك شي توب م وال بي جال عيم وكلى م فيب فيب جي كو يمجية بي بمنبود كرتحد كوي ينيابات دعانه ماتك تاكرے زفرازى كريا ہے وستعن كو رشفتي کس روز تہتیں نہ ترا شا کیے عدو دوستداردتمن عصاعتاد ولمعلم وشمنى في ميرى كھويا غىيدكو یفتنه آدی کی فاندویرا فا کوکسیا کم ہے م کمال کے والم کے کس برس ما تھے كريكس مر عروفرت فاتكاية فالب بوں کی خونی اوصاع ابناے زمال غالب بحدكود إرغيرس ماراوطن سے دور منفر فانتعار عمبى كاسكس معجوج مرك علاج عارة مول تفورى دوربراك الميزود كما بر على نال دل دود حراع مفل مي جول اورانسردگي كي زروغالك ل مجه كرتي إزارس وورشال ست يوجه ككمال عيرازي يي لارم نبس كخضرى مم بيردى كرى

كتين " بم ي كومند د كملاي كي" مورع كالحديق كجراض كيا جب آنک ی سے زیکانو کھرلوکیائے فتنع عصيص مواليثا بوالبشر كمكلا آن أوهرى كورك كاديده اخركما آب جا نا أدهراورآب بي حيران بونا المي أس زود يشيال كايشيال إدا ياد تحيس مبنى دعائي صوب دربال موكس تزايتان پائين توناچاركياكري دوح القدى اگرچ مرام زبال مبس ترى طرح كوئى فالكوآب ورك دمشنه كتيزما بوتام معفوار كمياس نودعنع بيسبى نغره سشادى زمهى كعبرب بيج بكليام ستى سى برنگەترى ئىڭ برىجى كىئ وه لوگ رفته رفته مسرایا الم بوب اس قدر وتمن ارباب وفاجوبانا فالب مررفام ولت مروث

جرس بازات بدباز آئي كيا لات ون گوش پرسان امال كوس دور في المراس قائل دربررت كوكها الدكبرك كبيرا يحوكيا كيون زهيرى يشبغم بالأكازول ولے دواعی شوق کہ بردم جھے کو كمريقل كبداس فيفاعلو والكيائجي من توان كى كاليول كاكيا واب تفك تفك كريمقاك بددوها ردك يآ بوناس عدود كيوان كام كى كره بيقل لكادث مي تيرارودينا シュシンシュマンとんじん اكم بنام يروون ع هرك دون ايمال مجروك ب وكيني ب تحافز لظاس ني كام كياوال نقاب كا سحتى كشان عشق كى يوجهه ب كياخبر البعفاسي مي مي عروم الثالة آتے بی غیصے برمضامی خیال یں

مرا فالبجیب وغویب داغ ہے کرآ سے تھے۔ ان کواپنی سلامیتوں کاپوراس مقارز مانی ہے جسی دکم گاہی پران کاول مبتا بختا گرخودا عمادی میں کسی طرح کی شرّف پائی ۔ انھوں نے اپنی تناعوی کے بیے داستہی انگ اختیادی ۔ ناوٹیو ہیں اورخوبصورت استعامے گائٹ کیے تیخیل کی نزاکت اورمعنی آفری سے گلستان شاعوی کویوں آراستہ کیا کوشعروا دب کوچارچا ندلگ گئے ۔ قدرت نے بیعطیہ فا آب بھی بخشا تھاجوان کے ساتھ ہے تم ہوگیا ۔ اگر م متعدد شاعوں نے مرزا فا آب کے ذگہ کو پنا ناچا اور ہرزا ویہ سے دوروحوب کی گرگرد راہ کو شریخے کئے ۔ گریا

تيرايت نه بايس توناجاركب أري

تفك تحك كے برمقام پردواردمگنے

تصانيف

كليات نثرفارسي

سبرمین ، دُرُشِ کاویانی ، دستنبو ، بنج آمنگ ، قاطع برلان ، مهرنیمروز ، دعاء صباح ، مَا تُرِغالَب ،

تخليات نظم فارسى

غزلیات .رباعیات ، تطعات اور شنویات کامجوعه ب شنوی ابرگهربار اور دردوداغ شنام کارشنوی بیس نشرار دو

عُودِ ہندی ، اردوے معلّے مکاتیب غالب مِرّمبر عَرْقی خطوط کے مجبوع میں . کاتِ غالب و رفعاتِ غالب

دلوان غالب أردو

یرده بی نتخب دیوان ہے کہ جو مرزا کی حیات میں بانچ فرخر بر شائع مرخر میں بانچ فرخر بر شائع مرخر اللہ میں شائع موجود اللہ میں اور میں اور سام میں اگر ہ میں جھیپا اور میں سلسلہ مسلسل جاری ہے اور بیکلام ہی ہے میں سے مرزاز ندہ جاویویں مسلسل جاری ہے اور بیکلام ہی ہے میں سے مرزاز ندہ جاویویں

شجراهمرذاغالب خاندان ثابى سمقت شهزاده ترحمفال توقان بيگ عبدالتبيك نعواشرك يوعن مزل اسلافيان مزلفالب عارف جان خواج غلام مين كيان الر نواب يوش الما المائي الماء واليادارد معرون جيان والنوي امرائ بيم زينالعابي عد على بنس زار نجور الجيد بازعل معين على مزاغالب

جامعت خفة الماس أمغان واغ طكريه ، مباركبا واسد اغمخارجان ورومندآيا

مرازان فرارس المعرود المستان المستان المستان المستان المستان المستورية المستورة الم

صحسرام وينجي بثم حسودتها ظامر وواكدواع كامراية دودتفا جباً كُول كني ننيال تعاشروها سكن مي كذرفت كيا وزود كقا مِنَ ورنبهِ لِبَاسِ مِن مُلْكِبُودَهُا تيشي بغيرم نه مكاكوكن استر ١٥ مركث تُرخُمار رسوم وقيور كفا

جُزقيس اوركوني سُدَّيا رُفِي كار أنتفتكي فيلقش مؤيداكيادرت كخا نوابي فيال كوتج ي معلا لينابول كمتبغم ولمرسبق بزو وهانياكفن فيداغ يؤب بنكي

دل كبال، كد كم يجيج ؟ بم في تدعا إلى دروكي دوايان. درديد دوايايا آه بدا فردنجي الدنادسًا بإيا حُسُ كُوتغنافل مِن مِجرأت أزماليا يا وْل كيابوا ركها، كُم كسيابوا بإيا مم في ارباده وزها مم في اربايا يا آيت كوني لي يحية تم في مزايا!

كتي وزي كيم ول اگريرا بايا عنق سطبيت نيزليت كامزايايا دوسدارتين باعماددل سلوم سادگی ویرکاری بیخودی و مشاری غنيكيرلكا كملني آج مم في اينادل حال لنبي علوم لكن إس قدريني توريندنافع في زغك جوركا

دہ کو کمن کا عشق کا مل ندخا در زشری کی دوت کا علم ہوتے ہی اس کی جان کل جائی لیکن می نے اپنے مرنے سے بے تینے کا استعمال کیا۔ ایک عاشق کی بیٹان ہے کھرنے کے بیے کسی دربعید کا مختاج ندرہے ۔ مرزاصاحب کو کمن کی دوت برطز کرتے ہوئے فرماتے ہیں بحثیق کا مل کا درجہ بہت بلندہ کو کم بن وہاں تک دہنچ سکا رُسُوم وتيوُد في أسعر في كي في مَنْد كامحتاج بناديا عشق كامل ان يابنديون عليشة آزاد ب-

آش فاموش کی انت گریاجلگیا آگ اِس گھری گیا ہی کہ جو تحاجل گیا میری آد آتیں سے بال عنقا مل گیا کچو خیال آیا تحادثت کا کرصحوا جل گیا اِس چرا غال کا کروں کیا کا ذرا جل گیا دیکی کرطرز تیاک اہل و نسیا جل گیا دیکی کرطرز تیاک اہل و نسیا جل گیا دِل مراسوز بنهال سے بینحابا جل گیا دل میں دوتِ وصل میاریات کی ای نہیں میں عدم سے بھی پڑے ہوں ور نفافل رہا عرض سے بھی جو ہراندلیشر کی گری کہاں ؟ دل نہیں جھی کو دکھا آ اور نہ داغوں کی بہار مئی ہوں اوافلا کی کی آرزو غالب کال

(۱) قیس تصور کے پردیش مجی وان کلا ۱۸) تیرمی سیند نبیل سے بگرافت ان کلا جوتری برم سے کلاسور بیتان کلا کام یاروں کا بقدر لب و دندان کلا سخت مشکل ہے کہ یکام بھی آسان کلا آہ جوقطرہ نہ کلا تھا سوطون ان کلا

شوق بررنگ رقیب سروسامان کلا و زخم نے دادر دی تنگی دل کی یارب! کوسے کل نالہ دل دُورچرازع مفسل دل جسرت زدہ تھا ما کدہ لذرت درد محق نوآ موز فنا بمت دشوار لیب خد دل میں کھر کریہ نے اکر شورا ٹھایا غالب دل میں کھر کریہ نے اکر شورا ٹھایا غالب

۱۵۰۱ سفوکامطلب رزاصاحب نے مولوی عبدالزان شاکر محفظامی اس طرح نکھاہے۔
﴿ وَيَبِ بَعِنَى فَالْفَ يَسْوَى مروما ال کا دَمَن ہے۔ دلیل بہے کقیس جزندگی می مُگارِّرا پھر اکھا تصور کے برئے پی ﴿ وَيَا بِي رِ الطَّفَ يہہ کہ بُول کی تصور باتن ہویاں ہی تمنی ہے جال کمنی ہے یہ وہ الی خورت ملق مراصات باک کو کھا ہے۔ یہ ایک بات می خالی قبیست سے کالی ہے میں اکا اس تعرفی ہے ۔
﴿ اَسْسِ وَرِينَ الْتَ جَرَاحِتِ بِرِيكِال ﴿ وَوَرَحْمَ تَىٰ ہِ مِنْ کُورُدُولَ کُھے ہے ۔ اِسْسِ وَرِينَ اللّٰ رَكِيا مَا كُلُ وَاللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ رَكِيا مَا كُلُ وَادِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ رَكِيا مَا كُلُ وَادِ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مِنْ مُنْ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ ا وهمكى بن مركياء و باب نبروتها ١١٠ عنق نبرد به يشد طلبكار مرد تعا تعاز ندگي بن مرك كاكفتكالكابوا الطرف حيث بيشتر بجي النك و فقا تاليعن نسخ باب و فاكر به تعالي مجسسوند خيال المجى فرد فرد تعا دل تا بكرك ما على يا يا يا يا يا بي المركز من المجاود كال المحكود تعا مات به كون كشكش اندو تات كريك دلاي بي الركيا تو دي دل كالورد تعا موات به كون كشكش اندو تات كريك در تعالى بياب تورد تعا موات به كون استخر تسمال كي من من منوت كريك بي الراد و تعا ميلاش بي من استخر تسمال كي در منون كريك بي المراد و تعا

شارِئبِ مَرْوَبِ بُتِ مِعْل پسنداً یا ۱۸، تمانل بیک کمن بُردن صدول بندایا الله عندای ۱۸، تمانل بندایا الفیق بدول نویدی جاوید آمال به کشانش کوی اراعقدهٔ مشکل بندایا جوار سرگول این برب به به تاک که نداز بخل غلت بدن بهل بندایا موارس برگول این برب به به با تاک که نداز بخل غلت بدن بهل بندایا

يبيره والفظ كمشرسندة سخي منهوا يرزمرد بى حراهيدوم المى منهوا وهمكرم مرزيدي راضي نهوا فرنفس مادة سرمنزل تقوي نربوا كوش منت شي گلبانك تسلى نديوا بمفيا القاكثروائي سوده كى نهوا

دهرس نقش وفادب تسل منها سزة خط سے ترا کا کل مکش ندوا مس نيها إلخالاندوودفا يحيلا ولكزركا وخال ف وساغوى بى يون تعدون كرين بي الني كني كس مع وي مت في كلت كي مركياصدرتك جنش اب خالب ١١، الذان سے حراج و معلى نهوا

وه الكارت على يخدول كمطات نيال كا كبيك قطرة فول داند يميع مرجال كا ليادانتولاي وتنكاجواريش نيستال كا مرابرداغ ول ال تخريب مروجيسوانال كا كرع ويرق ورشيدما الشبنمستال كا

تايش كرج ذا بل قدر ب اغ رضوال كا بيالكياكيم بيداركاوش إسدركالكا شآئ سطوت قاتل مى مانع ميرے نالالك وكماؤل كالخاشدى اكفصت زملني كياأتينفانيكا وه نقشة تير عطوس في

وم، مرزاصاص من ماني الدرور كم من ويعرى عبدالمفوركواس طرح لكماع " تبول دما وقت طلوع مجلامضام بن شعرى م بيكتان كايمقياه ين كيشمانا اورزمرد انعى كا عماموانا -وماضى سانب كى بجنكار زمروس رعم كالميتى تجرب كوديجي سانب اندمام وبالب اصعالدولاليا وودا اسكافوركيا ماني ماعة ودمكاليكن مانها مرها والراصاحية اكى تائيدى منرؤ فطكودم داورات كوماني تشديد كويضون بديكة د، ومسلى فيدلى كيونك حضرت ميني عليهام ايك زيردست بغير كرزيمي ان كمدين والول كوعيسان كيتم ميسلان بحى ال كويغبر لمنتة بي ال كايعجزه كفاكرا بن يجونك معموده زنده كوياكرته تحقير فرماتي ميرما في ميرات دين كيلياب المائد كرمري الواني لابنش لب مي كان كردى دري مرداشت مَدُرسكا حِجْنِيشِ لب زند كَي تخفف والي محى مرسد لي موت كاياعث بن كى .

ئيون رئي خرس كا به نون گرم د مقال كا مالاب كھود نے بھاس كه مجي عين بال كا براغ مُرده بول بي به نبال گوز عبال كا دل فسرده گو اچوه به يوست كونمال كا سبب كيا نواب بي آئيتم إلى بنبال كا قيامت به مرشك آلوده بوايري وگال كا قيامت به مرشك آلوده بوايري وگال كا كريشيازه به عالم كا برائے بريت ال

مى تويري مفرج ك صورت خرابى ك اگائ گري برومنره ديراني تماست ك فتوي بهان ول شداكه ول ارزين موزاك برونقش خيبال ياراتي م بناس غيري آج آب موتي بي كبي ورنه نبي معلوم كس كالبو ياني مواجوگا نظري جهاري جادة راه فت اغالت

حباب موج رفتار بے نقش ت مرا کرموج فیے کل سے ناک بن آبھ میرا عبادت برن کی کرتا ہوں اورافسوں حال کا جو تو دریا ہے ہے ہے تو میں خمیازہ ہوں حال کا نهوگایک بیابال ماندگی سے ذوق کم برا مبت بقی مین سے لیکن اب بیبیداغی م سروپار بہ بی شق و ناگزیر الفت مستی بقدر فطرف مے ساتی خمسار تشند کای می

یان ورنده جازکا یه وقت مین گفتن گلبات نازکا نین اور دکھ تری فروہ اے درازکا گھر ہوں ایک ہی نفس جال گازکا ہرگوش بیاط ہے سرشیشہ بازکا ناخن بیترض ایس گرونیم بازکا سینہ کر متا دفینہ گہرا ہے رازکا مرم بیں ہے تو ہی فواہے رازکا رنگ شکت ترمیج بہار نظارہ تواور سُوے غیر نظراے تیز تیزا صرفہ ہے ضبطاً دیں میرادگر نہ میں میں بیکروش بادد سے شینے ابھل ہے میں بیکروش بادد سے شینے ابھل ہے کاوش کادل کرے ہے تقاضا کہ ہے بوز تاراج کاوش غم ججراں ہوا اسکر تاراج کاوش غم ججراں ہوا اسکر

يكيوباب يرزننج يأكوه مكثلا بزم شائبنشاه مين اشعار كا دفتر كللا شب بوني يوانج خشنده كاستظر كفلا ١٠٠ اس كلف عكركو بائتكره كار كلل أسين بن دُشنَه بنهال بالدين نشتر كَحَلا گردیم فراندر و است کا کار فرید؛ برسكياكم بكرنجدت ودبرى بيكركفلا كونه مجبول أسكى أمي كونه ياؤل أسكاجير فلدكاك درب ميرى كوركا ندركها بخيال من شي شي مل كاساخيال العنب مره كرنقاب م فوخ كرمني وكحلا مفانطلغيرب وه عالم كد كيمايس جتنء صيين مرالبثا موالب دريده الوكها وركهد كيا يوكيا آج أدهرى كورك كاديدة اخت ركحلا كيول اخريري وشيغ الهوالكازول ناملاتا ہے وطن سے نامر راکٹر کھلا كيارمول فرمت فخفش جب موداد تكليما ١١١ واسطين فسكفالب كنبدع ديكلا أكل أتت مي مون يُ ميص ربي كيوكام بندا

شعلهُ تَوَاله مراك ملقهُ گرداب ثقا گريه عيال بَنبالش كمن سيلاب ثقا يال بچهانك مِن تارِنگه ناياب تعا

شبكربت موزدل سندَمِرُ الرَّبِهُ ا وال كرم كوُمُذربارش تفاعنال كَيْرِاً وال خود آران كوتها موتی پردِ شكافبال

وادان مشاعوں کی وات اشارہ ہے جو منسوت بہا در اُن اُفقو کی زیر برہی قلعم علی ہواکرتے تھے او ڈن ہی مزاق کا بھی شرکت کیا کہتے تھے۔ دو مرے شعری شاع ہوکہ جو منسوت بہا در دان کو جگرہ کے جو کے من وجال سے تشبید دے کرا کے نطیعت بات بریداکر دی ہے۔ وہ مقطع میں فراصا حب نے شب معراج کی طون اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اُن کی اُسّت میں ہوں جن کے بیے ہوئے س پر جاتے ہوئے تھے۔ ہوئے کام کس طرح بندرہ سے جب وہ بھی گھل جائیں گے معراج ابل اسلام کا عقیدہ ہے کہ اللہ تھا کہ است میں مواری دبات ہوئے بر بلایا تھا روا اُن کا منسوم ایک خاص مواری دبرات ہورہ کرآ سافوں کا فاصلہ طرکے انشرتعالی کے پاس بینچے تھے۔ مسلم ایک خاص مواری دبرات ہیں اور موکر آ سافوں کا فاصلہ طرکے انشرتعالی کے پاس بینچے تھے۔

یاں دوائ کگاب جم ترسے خون ناب تھا واں دہ فرق نازمی اکسش کم خواب تھا جلوہ کل وال بساط صحبت الباب تھا یاں دیں ہے ہمال کمٹ فتن کا بستھا دل کہ ذوق کا وَنِ اَنْ فَنَ لَذِت وَاب تھا

مِلُوكُلُ نَكِياكُفا والإِلْفالَ آبِجُو يال مرر شور بي خوابي سے تعاديوار جُو يال فَفُسُ كُوا تقاروش شعبي بزم بخوى بال فَفُسُ كُوا تقاروش شعبي بزم بخوى فرش سة اعرش ال طوفال تقام مِن رَبِّكُ ناكبال اس رنگ سے خوابہ ميكا في لكا

ره، تقاسِيندرِم فسل غيرُوبيناب تقا فائن عاش عرسانِ صولت آب تقا يهلوب المريشه وقعتِ لبتريز باب تقا دُرّه دُرّه رُورِش فُورِش بيوالمثاب تقا كل تلك نيراجي ل فهروفا كاباب تقا انتظارِ ميرس الث يرة بي فواب تقا انتظارِ ميرس الث يرة بي فواب تقا انتظارِ ميرس الث يرة بي فواب تقا انتظارِ ميرس الشارون كون يواب تقا

نالدُول مِن شب نوازِارْنايا بِهَا مُقدِم الله ول كِيانشاطاً بِنَكِيَ نازش آيام خاكِت نشيني كي كبول كين كي النجون الله فورنه يال آج كيول بروانبي الناميرة كي فجها يادكروه دن كرم اكت طقة ترسدام كا ين في وكارات غالب كوراز ديكة مين في وكارات غالب كوراز ديكة

خون جگرود ایت مزگان یارتها توراج تونے آئینہ تمثال دارتھا جال دارہ ہوائے سررہ گزار تھا مرزرہ مشل جو برتیج آبدارتھا دیکھاتو کم ہوئے بیغم روز کا رکھا ایمایی قطوکا مجے دینا پڑا حیاب ابئی ہوں اور مانم پیٹ ہرارزو کلیوں میں میری نعش کھنچے پروازی موج سرار پشت فاکا نا پڑچومال کم جائے تھے ہم کی مجاش کوئواب

۵ ، سینداسیند. کالادان جس کونظر برسے بجائے ہے آگ بی جلتے ہیں دلت کوہائے دل کے نامای اکل اڑن تھا۔ گاری وہ صبتے ہوئے اسیند کہ ان دبیعین مذور تھا ایکن ہیں بجائے کہ بجائے دوجوب اور فیرکی المالت کونظر جسے بجائے کے کسیے اسیندین گیا تھا۔ آدى كوجى كيشرنبين انسال مونا دروديوار عظيك بيبابال مونا أبيجا بأأده إدرآب بي حيرال بونا وبرائيه عي باعدة كالبونا عيدنظاره مخمشيركاغريال بونا تؤموا وآب بصدرنك كلتا بونا لذّت رئين عجرغرت ممكدال مونا بإساس وويقيال كالبشمال بونا جس كفيمت بي بوعاش كاريبا ل مونا

ب دوشوارج بهركام كاآسال وا ربيله بخرالي مرسكاتنانيك واے داوائی شون کہ ہردم میرکو طوه ازليك تقاضات بكرتاب عشرت قبل كهابل نمتنامت بوحيه الكفاكي مم واغ تمناك نشاط عشرت يارة دل زخم تمت اكها نا كري يتل كبدأس ليعنا الي يُفْ سُ عِارِكُور كُيْمِ عَالَب ٨٠

تامحيط إده صورت فأنخميًا زه تحا جاده اجزاب دوعالم دشت كاشيرازه تها وستعمون فأرضارت غازه كفا یادگارنالداک دیوان بے شیاره تھا

شبخايتون سافي وتخياندازه كقا يقيم وتت عدري فترامكال كملا مانع وحشت خرای لمے لیا کون ہے، مه خانہ مجنون محراگرد بے دروازہ کھا يوجهن سواني اندالاستغناف نالئدل في دياول ف الحت ل باد

١٨٠ زاصاب كو ايك دفد زندال يم يجى جا كايرا - رائى كدن جب وه جلنے مكے اورب مى تبديل كرف كا بوق آيا وكرت ويس بما وكركه ينكا وريشع برهاء حيف إس جا يراكي لي كنمت خالب جس ك تعديد بروماشن كارسال جونا رده ومنت فرانى دواندوار كومنا مواكرد جنالى ي كمو مندوالا مفائد بدروازه بغيرور وازه كامكان د الانتخاش كي دويه مع فينول بهينيه مثل مي مكومتارتها هنا يميي أس كا تحدور تعاد الربياني مي مون مي موسق بون ادم حاكلتي لوكت بجنون سے طف مي كون وقت نمول استفاد كون كار كار دواز بنس تفاجم والفل وقت ما كوك ركاد المعولي

زخم كريم في الكافئن نره جاوي كركياء مركبس كمال اورآب فرماوي ككياء كون جُركوبية وتجها دوكه بمحصاوي كركياء مذمير فيل كرفين وه ابالادي ككيا بجنون عشق کے انداز محیط ماوں سے کیا، بس گرفتاروفازندال سے گھراوی گے کیا ہ ہمنے یہ مانکورتی میں دیس کھادی سے کیا؟ اكراور جيتے رہتے يہي انتظار بوتا كذوشى مرندجات ألاعتبار موما كبهى تونه توارسكتا الأاستواريوتا فیلش کمال سے ہوتی جو مگرکے یا روتا؟ كونى جاردساز موقاكون خمك رجوا

۳۷ وورت مخواری میری می فرماوی گرکسیاه بنیازی صدے گزری بندہ برورکب تلک حضنتِ ناصح كراوي ديره ودل منتش راه آج وال تني وكفن باندهيموس حالمول كركيا باضح نيهم كوقت داجها يول سهى خانزادِرُلعنمِي رَجِيت مَاكيس كُليون؟ باب الم عموره بن تحط عم الفت اسكر يه ينفي بماري مت كيصال يارمونا رعيب برجيتم توبيجان جموطانا ترى نازى سيجا ناكه بدرها تفاعبدالوا كوني ميريال عالي في ترييج أن كو يكبال كي دوتي م كريخ بي سياسع ا

المرانالب في بناس كرد بي توفي كرفت كالمراد كرفيك تعد فرات بن المسترنطون المسترنطون المسترنطون المسترنطون المسترنطون المسترن المسترك المراد كرفيك تعد فرات بن المسترك المراد كرفيك المراد كرفيك المراد كرفيك المراد كرفيك المراد المسترك المراد المراد كرفيك المراد كرفي

جيغم بجدر بويدارس اربوتا غفطنني رنه وتاعت بم روزگا رمونا مجيري برائخام بالراكب باربوتا نهجمي جنازه الخنت نكبين مزارموتا جودوني كي نوجي موني توكبس دوييا رموما بيمائل تصنون يترابيان غالب ١٩١ تجيم ولي سمجة جونه باده خوار رونا ندموم ناتو جينے كامزاكيا، كمال كم اليما إنازكياكياء شكايت إ في كاكلاكيا؟ تغافل إتمكس أزماكيا بُوس كوياب ناموت وفاكياء تفافل إيساقي كالكلاكب غم اوارگ إے صباكب، مماس كيم ماراوهاكيا شهدان بكه كاخول بهاكياء شكت قيمت دل كي ساكيا؛ تنكيب فاطرعاس بهاإكياء به كافرفننهٔ طاقت رُباكيا،

ك ننگ عثيكنا والبوكه كورهمتا غلاجه ماكك عربكات يكال كبول عن كالمائة الديم كيم ورسوا موس كيول فيفول لايا أحكون وكي مكتاك كيانه عود يكتا بوس كوع نشاط كاركياكيا نجابل بينكى سے مُدَّعاكبيا؛ نوازش إب يحاد كميتا مول بكاه بي عاياجا بت ابول ورغ شعاض كفس لفس موج محيط بيؤدى ب دماغ عطر بيران نبي ب ول مرقطه بساراناالبح محاباكياب سين صناكن إدحروكمو من ك غايت رُعبن وفائن كياكس في عكرواري كاوعوى: ببرقاتل وعده صبرازماكيول بلاعجال عفالي عي سر عبارت كيا اثنات كيا الاكياء

بخفها دشاه تفظع كمناؤكماكهم تواسوقت تحي ترجيته مزان كها صنوتوا بجي ايسابي بمنت برسييان ومواكش بي ولايت بغرور مرماتك

په علطالیا ہے کہ مماکوئی بیدانہ وا الطح پھرآئے در کعب اگردا نہ وا روبروکوئی بُت آئینہ بیانہ ہوا تیرابیمار تراکیا ہے گراچھانہ ہوا فاک کارز ت ہے وہ قطرہ کدریانہ ہوا کام میں بیرے ہے جونندنگر بیانہ ہوا کمیل لوگوں کا ہوا دیدہ بینانہ ہوا مکھنے ہم کی گئے تھے پہ تمان انہ ہوا دیکھنے ہم کی گئے تھے پہ تمان انہ ہوا دیکھنے ہم کی گئے تھے پہ تمان انہ ہوا

در فوقیم و فضب جب کوئی ہم سانہ ہوا بندگی یکی دہ الاود دو و دسی ہیں کہ ہم سب کو غبول ہے دو کی ترق کیمائی کا کرنہ میں ازئی ہم نائی چشم خوبال سبنہ کا داغ ہے و د نالدکات کے نگیا نام کا میرے ہے و دکھ کرکسی کو خطا ہر ئین نمو ہے دم ذکر نہ شیکے خو ناب قطرہ میں جادد کھائی نہ دھے و در جو میں کل تھی جرارم کر غالب کے الیں سے میرانے

مفرت ولي خرق وقد موخرى شاه قباس الى جدين ايران المعرف المراق المعرف الراق المعرف المراق المر

الما يكال العالم المال المالك المالك

ره مرزاساص نے استان البیخوہ کے متعلق جو خط فاسکا کم علیجاں کوئٹ تصدیدہ مجھیجا تھا اسس خط کا فوٹو ملاحظ فرانجی بخول غلطیدهٔ صدرنگ دعوی پاربان کا برئم رصد نظر تابت ہے دعویٰ پاربان کا چراغ خانہ دَرولِش ہوکا سے گران کا رہا مانند خون ہے گئہ جن استنان کا رہا جس سے تقاصا شکوہ ہے دست دیال کا جمن کا جلوہ باعث ہے مری تگیں فوائی کا عدم تک بیرفاجر جا ہے تیری یوٹ ان کا عدم تک بیرفاجر جا ہے تیری یوٹ ان کا کا حسرت سے ہوں عرض تمہاے نبران کا

بے کلف داغ مرفہردال ہوجائے برتوبہائ بیا خانمیال ہوجائے الیں باتوں سے وہ کافرمگال ہوجائے بعنی یہ بیلے ہی نزامتی ال ہوجائے بحدیر وااک زمانہ ہسرال ہوجائے شعافی برکیوالگ نوائٹ بہاں ہوجائے شعافی برکیون نشاں ہوجائے مرکل نزایج شم خوں نشاں ہوجائے اب ملک توبیر تنے ہوکہ وال ہوجائے دویتی نادال کی ہے جی کازیاں ہوجائے گرنداندود شب فرقت بیان ہوجا کے زیرہ گرالیا ہی شام ہجریں ہوتا ہے آب کے تولوں سو تے ہیں کے یافوں کالوسم گر دل کوم ہم رفاضی جو تھے کیا معلوم تھا مربکا ہ گرم سے مگرتیری جو توراضی ہوا مربکا ہ گرم سے ماتی رہ تعلیم خبط باغ میں مجھ کو نہ لے جا در نرمیرے حال پر وائے گرمیرا تراانصاف محتشریں نہ ہو فاکہ دکیا ہوئ آخر تو بھی دانا ہے اسکہ! فاکہ دکیا ہوئ آخر تو بھی دانا ہے اسکہ!

در دمِنّت کشی دوا نهرموا بئين نهاجف إموا فرانه موا جمع كرتي موكبول رقبيول كوا أك تماث ابوا يكانه بوا تؤسى جب خبخرآ زمانه بوا سمكهال فست أزماني ؛ كتيخ شربي نير ي لك رقب كالبال كاكم بيمزانهوا آج ہی گھر ہیں بوریا نہ ہوا らきていりがる كياوه نمرود كى تدانى تقي أ بت كي من مرا بعلانه بوا جان دى، دى دو ئى أسى كى تى حق تولول ب كين ادا نه بوا زخم گردب گیالهونه نفمها کام گروک گیاروا نهروا ريزن بحكود ستاني ككول دلستال دوانها بِحَهِ نَوْ بِرُ <u>هِ صِ</u>كَدُلُوكَ كَيْمِ بِي ١٠٠ آج غالب غزل سرا منهوا

گنبین قونموالضطراب دریاکا مگرستمزده بول، دون خامد فرماکا دوام کلفت خاطرب سیش دنیاکا مجھے دِماغ نہیں خند ہا ہے بیاکا کرے ہے ہر بن موکام جینم بیناکا بہن تماغ کہاں جن کے تقاضا کا؟ مری نگاہ میں ہے جمع وخری دیاکا جفایس اس کی ہے انداز کا فرماکا رگد به شون کودل می جی گی باکا بیجانیا بول که توادر بارخ مکتوب مناب باسخزال به بهاراگر به به غیم فران مین بخلیف به براغ ندو منور محری مین کوترستا بهول دلاسکور پیلیمی نازوادا سے میط د کرکہ گریہ جمقدار مسرت دل به فلک کود کی کرکا بول سکویا داسکر فلک کود کی کرکا بول سکویا داسکر

قطرة في البكر حيرت ليفض رورموا ١٥، خطِّ جام في مَرَاره، رَسْتُه كُوسِرموا اعتبارِشِق كى خانة حسنرالي دكھينا فيرنے كى آه إلىكن و خفاجور، وا

ما على وغرل جوان را اتها وال بنوجها ابن ما والا تو عن مدم دها يدكه مركزي مل بنا ته مده المرابط المرابط عن مدولي ماك بنا تقديم والمرابط المرابط عن مدولي ماك بنا تقديم والمرابط المرابط عن مركزي المالط عن المركزي الم

۱۹۱ خط سنام خارس تون می غرل مرماندی بات خوب پیدا کی میاد رضورکوژ کی تشریح محی ملاحظ فرانیه تیشِشون نے ہردرہ باک دل باندھا جو ہرآئی۔ نہ کو طوطی بسل باندھا عجز ہمت نے طلسم دل سائل باندھا گرچہ دل کھول کے دریا کوئی مال باندھا

جب برتقرب سفر پارنے محمِل باندھ ا اہلِ مبنیش نے مدجیرت کدرہ شوخی ناز پاس واُمیدنے بک عَربَرہ میداں مانگا ندمبند ھے تشنگی شون کے صنموں غالت!

گریں نے کی تقی توبرساتی کوکیا ہواتھا؛ وہ دن گئے کا پنادل سے مگرحب داتھا جب رہنت ہے گرہ تھا ، ناخی گرہ کشا تھا مئی، اور برم نے سے بول آشنہ کام آؤل ہے کیک نیر جبمیں دونوں چھدے پڑے ہیں دواندگی میں غالب اکچوئن پڑے نوجانوں

بوگر بحرنه هوتاتو بهابال هوتا کداگر تنگ نه هوتا نورپیشال هوتا ده کاش فودال بی دربارکا دربال هوتا

گرباراجوندوتے می تو ویران ہوتا تنگی دل کا گلاکیا یہ وہ کا فردل کے بعدیک عمرورع بار تو دبتا ، بالے

دلویا مجھکو ہونے نے منہونائی توکیا ہوتا؟ منہونا گرصُلانن سے توزا نویر دھسرا ہوتا وہ ہراک بات یرکہنا کہ یوں ہوتا توکیا ہوتا نه خفاکجے توخُدا خفا کھ نہ ہوتا توحث دا ہوتا ، ا ہواجب مے بیون بھی توغم کیا سرکے کلنے کا ؟ ہوئی مدّت کہ غالب مرکبیا بریادا آ ماہے

ر ۱۰ رضوال جنت کے داردفدکا نام ہے۔ ورج ، تقویٰ ، پرمیزگاری ۔ باردینا ، دافلہ کی اجازت دینا ۔ ایک عمر کی پرمیزگاری کے بعذرصنوان توحبت کی داردفدکا نام ہے۔ ورج ، تقویٰ ، پرمیزگاری ۔ باردینا ، دافلہ کی اجازت دینا کے دیکھ کی اجازت دیدیتا ہے۔ کاش وہی تیرے کھرکا دربان ہوتا تومیرے شوق اور جست کو دیکھ کر بیہاں مجمی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ مجمی داخلہ کی اجازت نہیں دیتا ۔ داہ جب تخلیق عالم ہیں ہوئی تقی تب می خداموج دیتا ۔ اور اگر کا کنات پیدا نہوتی نب می خداص جو دجوتا ۔ اگر میں پیدا نہوتی نب می خدامو دجوتا ۔ اگر میں پیدا نہوتی تا ہوئی خداکے دجودی مرخم ہوتا ہیں میری ہربادی کا جاعت ہوئی بردنیتی ہی اچھی تھی "

یاں جادہ مجی فتیلہ ہے لالہ کے داغ کا كهينما بيعج جوصله فيخطأياغ كا كتينين سي كوعنق خلل بي ماغ كا ترياكي ت ديم هول دُود جراع كا یرکیاکس کدول ی مدوے قراع کا يميده خراب ع كرشراع كا ا بربها رخم كده كس كدماغ كا

يك درة زين مسيس بكارباغ كا ہے کے سے طاقت آشوب آئی بكبل ككاروباريين خذه بلكل تازه نبیں ہے نشہ سے محن مجھے رہ، سوباربنوشق سے آزادیم ہوے بخون دل بحنيم من موج نگر عبار باغ شكفته نيرا بباط نت اطودل

راز مكتوب بب ربطي عنوال سمحا اس فدرتنگ بوادل كين ندل مجها

وه مرى عين جبين سيعم نبهال تجعا يك العنبين نبس صيقل أينهزر ، عاك كرا بول في جب كريال مجها شري اسباب گرفتاري فالمرمت يُحجه

m جس طرح چندد منے والے والے کی تو سانیون ماکواس کے دھوئی کاکش لیتے ہیں ،ای واح بریمی شاعری کے نشے کا بُرا ا عادی ہوں اوراس نشہ کورک نہیں کرسکتا شعرایمی رات کومیٹ کرنکرسمن کیا کہتے ہیں۔ وودے فکرسمن اورجراغ سے فوش کلاگی مقصورے اورمی مکرمن کا زمائے قدیم سے حرکموں -

رم، س شعری شرح نود زناصاحب نے اسٹریایے لال شوب محفظ میں اسالی کی ہے" بیلے یجناچا ہے کہ گیزیمارت والا د كة تين سے بدورد على أينول ير جوم كهاں وران كوصيفل كون كر، ب فولادكى بر جنزكوميفل كو كے برشر ييلوا يك كلم وركي اس كوالعنصيقل كيتي بب يدمقد مدعلي بواتواب اس مفوع كوسمجي مصرع والكرت بول مي حب عكرس محاوين ابتدائى س تبز سے شق عبوں ہے استک ال فن مال میں ہوا ، آئیزتم صاف نہیں ہوگی ہیں ایک مکیم علی کہ جے ہوہ ماک کی صورت العد کی می ہوتی ہے اور جاکے جیب آ نارجنوں میں ہے ہے"

مرخ بيرم تطره عرق ديرة حيرال مجعا تبنيرض يتمثن شعكه وزال جمعا برقدم سايكوس الخضبستال جما دفع بيكان تضااس قدرآسال جما نكطى كى كەجو كا فركومسلمال بچھا

برگمان نے نباہا سے سرگرم سرام عجزے اپنے یہ باناکہ وہ برفؤ ہوگا مفرعثق مي كي منعف نے راحت طلبي تفاكرزال فرزة بارے دل تادم مرك ول دباجان كيون أسكوه فادا إسد

ول مُكِرَّتْ مُدُرِياداً يا بهززا وقت سفرارآيا يعروه نيرنك نظريادآيا نالكرتائ عجر بادآما كيون ترا را مكزراد آياه گھرترا خلد می گریاد آیا دل سے تنگ کے عجرا دا ما يجرب كويركومانا بوخيال دل كم كتة مرادايا كون ورانى ورانى ب دار وشتكود كم كالمرايا

كيرنج ديدة ترمادآيا والماتفان فيامت فينوز سادكي بالمعتقاليني مندواماندگی ایجست ا زندگی اول محی گزیری جاتی كياى وشوال سازان بو آه.وه جرأتِ فريادكهال

مِن زِحْبُول بِالْأَمِن مِلْ لَهُ ١١١، منك تُعَاياتُمَا كَاكِيم يادآيا ردد كالمنسون كالكيشوروس في كاب مد جاي وشتي موع مواكيون؟ كمنبي البي هم ويان اسى طرى ايك شفرقا بي مطالع ب ما وآيا تحجي كود كليدك دشت كوديك كلي إدآيا راد المبنول دوران بيب كونى ماشق ديواندواركسي راه سي كذرتا ب تواطيكاس كي تغيرادت بيد واسى طرح مي في كيين مي مجنوں کو مارنے کے عیے بچواٹھا یاکہ و نعشہ مجھے اپنا سریاداگیا ۔ بعنی بین یال مواکد مکن ہے مجمی میں مجی دیوا تہ موجاوں اور و کے در می بقراری -

آپ آئے تھے گرون مناں گرجی تھا اُس کی بچوشا مُرہ نوبی تقدیر بھی تھا اُس بچواک سے گرا مباری نیم بھی تھا بات کرتے کیس استان تقریر بھی تھا بات کرتے میں الائی تعب زرجی تھا الکرتا تھا۔ ولے طالب تاثیر بھی تھا الکرتا تھا۔ ولے طالب تاثیر بھی تھا آخرا س فوق کے ترشی وہ جال میرجی تھا آخرا س فوق کے ترشی وہ جال میرجی تھا آخرا س فوق کے ترشی وہ جال میرجی تھا آدی کوئی ہما دا دم تحسر ربھی تھا کہتے بیں اگلے زمانے میں کوئی تیرجی تھا کہتے بیں اگلے زمانے میں کوئی تیرجی تھا

مون اخیر او کیو باعث اخیری تھا
تم ہے بیجا ہے مجھا اپنی نبابی کا گلہ
تو مجھے کھول گیا ہم تو بہت بنلادوں
قید میں ہے ترے دیتی کو وہ کا لفائی کا اور کھی نہ کہا تھوں کے آگے تو کیا
وہمٹ اسکو ہوں اور کھی نہ کہا خبر ہوئی
د کھی کرغیر کو ہوکیوں نہ کلیج ٹھن ٹا ا؟
د کھی کرغیر کو دیو کھوں نہ کلیج ٹھن ٹا ا؟
پیشندیں عیاب ہیں۔ رکھیے نفر ہاد کو نام
ہم تھے مرفے کو کھوے ہیاں نہ یا زیمی
کی مصافے ہیں ڈستوں کے کھی پرنائی

لبوخشک درشنگی مردگان کا ۱۱۱ زیارت کده مول دل آزردگان کا مین از بارت کده مول دل آزردگان کا مین داری در بازی کا مین دل مون فرید و فاخوردگان کا مین دل مون فرید و فاخوردگان کا

ده ، حضرت بیست کی کہان ما ایک و ایک ترب غلاموں کی طرح بازاری فردخت ہوے تھے۔ لائق تعزیر برزا کے قابل میں این محبوب کو انتہائی حبین ہونے کی وجہ سے بیس عند کہ دیا اگر یا ایک خلام سے تشبید دیری اوہ توخیرت ہوئی کہ اس نے کھیے مہیں کہا۔ اگروہ ناراض ہوجا ہ تومی واقعی سزا کے قابل تھا ، یوسف کوزلیخا نے بازارمی ایک خلام کے طور پرخر بولی ا وا اسبوشک ، بیا ما اور دومند و تریشنگی مردگاں ۔ بیاس سے مرسے جوے لگ جولاک می خواجش کی حسرت میں الکام کے جی تی میں میں ان لوگوں کی زیادت گاہ بن کہا ہوں وہی میں میں ان لوگوں کا اسب خشک ہوں مینی ان کی آئینہ دواری کر را جوں اس ایے خود منسب لوگوں کی زیادت گاہ بن کہا ہوں وہ

تودوست كسي كالجي سنمكر نربوا كفا اؤرول يهب وفظلم كرمجه يرسنه واتقا بهوار أيخنب كماح دمت تضاني ری خورشد بوزاس کے برابرنہ وا تھا المكهون بروه فطره كدكو برزمواتها تونن بانداز ہمت ہازل سے جب تك كه نه دمكيها عقا فقر باركامالم مين منتقذ فنتئ محث بنه مجواتها يني ساده دل آذر دگي يالسفوش ول وه لينى سبق شوق محررنه مجواعقا ميرامردامن بحي انجي ترنه تموانها درياع معاصي منك إلى يم وافتك جارى فى اسدداغ مرائع سرتيل أتشكده ماكيرهمت درنه تكوانفا شبكه ومجلس فروز ظؤت اموس غفا رننته مرمع خاركسوت فانوس نفعا منهدعاش سے كوسون كاف التى بوخا كس قدريار اللكريسرت يابوس تفا حاصل الفت ندد مكيها مجزئيكت آرزو دا ليوستگويايك لب انسوس تفا كياكبول بماري عم كى فراغت كابيال؟ جوكه كحاياخون ل يمنت كغوس تقا

صاحب کودل ندد نے پرکٹنا غرور تھا اس کی خطانہیں ہے بیریرانصور تھا آیندد کھیما پنامائنہ نے کے دہ گئے قاصد کواپنے اکتے سے گردن زمانیے

عرض نیاز عنی کے فابل جمیں رہا ، جا آبول داغ حسرت بتی لیے ہوے مرنے کی اے دل اور بہ تدبیر کرکہ میں برروے سن جہت در آئینہ باز ہے واکرد ہے ہیں شوت نے بندنیقا ہوشن گوئیں رہار ہیں ستیم ہا ہے روزگار دل سے ہوا کہ شت وفاحظ گئی کہ وال بریاد عنی سے نہیں ڈر تا مگاست بریاد عنی سے نہیں ڈر تا مگاست

عقل کہنی ہے کدوہ بے مہرس کا آشنا اُ گردشِ مجنول بجینک باے لیالی آشنا

رتک کتاب گاس کا غیرماندانس مین ا دره دره مهاغ مینانهٔ نیرنگ سے

۱۱) مرزاصاحب منی بی بخش خفیر کو تکھتے ہیں! افسوں ہے کہ تم کومیرے حال کی جرنہیں اگرد تھیو تو حال ع جس دل بہنازتھا تھے وہ دل نہیں رہا

کول دم ایا نہیں کر بر کورم دلیس کا خیال نہ ورسا تھ برس کا بردیکا اب کباں تک یوں گا غول تبطید رہائی. فاری کُددی ا بت کوچکا اب کہانٹ کر کوں گاز دگی بری مجلی میں کا فی اب قاریج کر و تجھیے ہوت کیسی برق ہے اور بعد موت کیا درجیش آ ما ہے اور تجھے تھیں سے عمر تھر دیکھیا کہا مرتے کی راہ مرکتے ہردیکھیے دکھیلائیں کیا ذرو محادمتكاه وتطرو دريآننا شوق بصلالط إزارس الباعجز مين اولك فت كالكراوه دل وي كي عاببت كادتمن اورآواركى كآتشنا ميازانوموس ادرآ يمنتيراآثنا فكود نج رثك بمدكرة رمنايلي كوكمن نقاش يك تمثال شري تحااسر ١٦) سنگ عمراركردوف نبيداآشنا

بن كيارقب أخر تعاجوراز دال اينا آج ہی بُوامنظوراُن کوامتحال اینا عرش معادهم وقاكا فيكمكال اينا بارك آستنا كالأأن كالإسبال اينا أنكيال فكارايني خامه خونجيكال اينا نگریوه سے میرے نگباتال اینا دوست كى شكايت من بم زيمزال اينا مم كمال كدون تحكي بريس كما تحديد مر بسبب بواغالب وشمن اسمال اينا

ذِكراس بَرى وَشَى كا اور بجربيال اينا مے ودکیوں بہت مینے زم فیرس ارب؟ منظراك لمبندى يراورهم بنايحة المحاوة بن فدر دِلت مم منى البرك ورود للحول كتبك جاؤل ان كود كهلادو فيحتي فيعاآآ يا يعبث بلا تاكرے زغمازى كرليا ہے دسمن كو

كدر المحتى خريداريدا حسال ميرا تبري حبرك سي وظايم بيال ميرا

نرمئة مفت نظاول مرى قيت بدب مخصت نالد محج دے كمبادا ظالم

ره، كو كمن: بهار كمودف والا، مراد فراد ـ الدفر الكوشيري كي تصويقتن كرف بي كمال حاصل تعابكن تجدول يتعود بنانے مصعفون منیں ملاکا ، اس کے بیے مذب صادق اور عشق کا ل کی ضرورت ہے . ده، كما بالمه كالمصينيس آسان عنى الرامون مي مكن آسان تودانا اور بزرند كادشن موتاع بم كباس كوالااور مزمندمي وه بسبب ماراد تمن بن گيدے اين بنرمندي كا اظها كس عمده برايدي كيا ہے -دا امرزاصاحب فرطت من "ميرے كلام كانيف عند اور عام جرفاكدہ الخانا جا ہے الخاسكتا ہے . اس كي محت يہ ہے ك بصیرت ماسل کرنے والے اس فیض رسانی کی قدر کریں اور دیے کاام کی خلمت کے قائل ہوں ؟ بجافر باللہ

بے ثانی صابی طسترہ کیاہ کا صیدروام جستہ ہاں دام گاہ کا شرمندگی سے عذر نہ کرناگٹ اہ کا بڑگ خیال زخم سے دامن گاہ کا پروانہ ہے وکیل ترے وادخواہ کا!

غافل بوجم ازخود آله ورنديال برم قدر سيميش تمناندر كالدرنك رحمت اگرفبول كرے كيا بعيد ب مقل ميس نشاط عابم الهون يك ب حال در مواے كي الكرم باسك

جورے بازائے پر بازائیں کیا ؛ ، کے بی ہم بجھ کومنہ دکھلائیں کیا !
رات دن گردش میں بی سائٹ ال ، ، مورے گا بجھ نہ بچھ گھرائیں کیا ؟
اگ موتو اس کو ہم مجھیں لگاؤ جب نہ ہو کچھ کی قودھوکا کھائیں کیا ؟
موج نوں مرے گرری کیوں ذیلے استان یا رے اُٹھ جائیں کیا ؟
موج نوں مرے گرری کیوں ذیلے آستان یا رے اُٹھ جائیں کیا ؟
موج نوں مرے گردی کو ، ، ، مرگ پر دکھیے دکھ لائیں کیا ؟
موج جی ودک خالب کون ہے ؟
موج جی ودک خالب کون ہے ؟

داوه امر اصاحب ایک خطی ما اتمالی مرکوی تر مذا ترین ایس فرکتی جابی بجیسی بیسیل پارس ارسال کی - اگرحیه مینی خبر با آن به مگر در کسیل برای مینی بارس ارسال کی - اگرحیه مینی بیسیل بارس مینی بارس ارسال کی - اگرحیه در کیسا بیانی اس مزل کامطلخ کیا ہے - خورے بازائی کسیل بیسیل بارس کے علاوہ ایک خطاب مرزار حیم میک صنعت ساطع بربان کلمله برجس سے مزاصاحب کی داخی صلاحیت علیت اور تحقیق کا پوراا فلمار موجا کی داخی صلاحیت علیت اور تحقیق کا پوراا فلمار موجا کی داخی صلاحیت علیت اور تحقیق کا منسیل باری محقی اور توجی برای کسیل بارس می مرزات اور اس منجار سے موجا میں در سے تعلق میں اور ایسا تھا تھا کہ میں بارس میں مرزات تھا تھا کہ کے دیکھ کے ایک کی در کے کھی اور میں برسے نظال رہا تھا تھا تھا کہ در کے کھی اور میں برسے کا کھی در کھی کی کے دیکھ کے دی

ره انواب فواد الدول میوالدین فارشنق کونکستے بی انٹراٹ دریا سا دائیج کا بیس ساحل نزدیک ہے دوائے لگے اور میڑا کرے جمریحرد کھے ۔۔ انگلی الدول میوالدین فارشنق کونکستے بی کا بی اب فارسیدی کونکسیس کے اور میرون کیکیا در بیش آ ہے ہور کھیے دکھ لائیس کیا ہے اور میرون کیکیا در بیش آ ہے ہورکسیسے دکھ لائیس کیا

چن زنگارے آئیے۔ نہ باد بہاری کا جہاں ساتی ہونوباطل ہودوی ہوشیاری کا

درد کاصدے گزر ناہے دوا ہوجانا مظالکھابات کے بنتے ہی جدا ہوجانا مظالکھا بھنے میں اس عقدہ کاوا ہوجانا اس فدر دشمن اربب و من اموا ہوجانا باور آیا ہمسیس پانی کا ہوا ہوجانا موکی گوشت سے ناخن کا حدا ہوجانا رو نے رونے غیم فرقت میں فن اموجانا دکھے بررات میں سبر آئید نکا ہوجانا حیثم کوجا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا حیثم کوجا ہے ہر رنگ میں وا ہوجانا رهافت بدکشافت جلوه بیداکنیس مکتی حربین جوشش در بانهیس خود داری سائل

عشرتِ تطرہ ہے دریامی فناہوجانا جھے تے مت بی مری صورتِ فلول کبر دل ہواکشکشِ چارہ زحمت میں تمام اب جفا ہے ہی بی محروم ہم التداللہ ضعف سے گربیم مبدل بدوم مرد ہوا دل سے بینا تری اگشتِ جنائی کا خیال کرنبین کہتِ کل کورے کوچہ کی ہوں تاکہ تجھ ریکھا عجاز ہوا سے صیقل خفتے ہے جلو گھل دوت تماثنا غالب

ب دےبطے کودل ودست شنامونی شراب سایہ تاک میں ہوتی ہے ہوامونی شراب سرے گزنے یہ بھی ہے بال ہمامونی شراب موج ہستی کوکرے فیض ہواموج شراب موج شفق ہوج صباموج شراب موج شفق ہوج صباموج شراب

پر مردا وقت که مو بال کشاموج سنراب پرچیومت، وجیرسیدستی ارباب چمن جونموا، غرقهٔ مع بخت رسار که تا ہے ہے پر برسات وہ موسم، کرعجب کیا ہے، اگر بیار موج اکھتی ہے طوفا ان طرب سے مرشو

۱۰۱۰ بران می قاعدہ ہے کہ جب انگر پک مباتے ہی توسنگ مرم کے دوضوں این بھرد سے جلتے ہیں۔ آفتاب کی تیزی سے دوجان دن اجو ان کاعوق کلنا شروع ہوجا آ ہے۔ اس دقت نوعرائی کے ان دوخوں میں اُ ترکر انگوروں کو پاؤں سے روند تے ہیں۔ اس سے بعد مٹی کی منہ بندندا حیاں دوخوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ انہی صراحیوں کو بط سے کہتے ہیں ۔ وے بے تکین دیج آب بقامون شراب میں شہریک ہے ہا گشاموج شراب ہے ہے بال گشاموج شراب ہے تصویم نیراب مجابوہ نماموج شراب میک کوئی ہے مرتبطوہ نیراب موجہ شراب موجہ سری نوخیز ہے تا ہوج شراب موجہ شراب مرجب سری نوخیز ہے تا ہوج شراب رہ براجہ خوشاموج شراب میم ہوا وفت کہ ہوبال گشاموج شراب میم ہوا وفت کہ ہوبال گشاموج شراب

بس قدر روح نباتی ہے گرتن ندا ال بسکد دور ہے ہے گر اکسی فول ہو ہور مور گل سے چرا غال ہے گزرگا دِ خبال نشہ کے پردے میں ہے تو تماثا ہے دماغ ایک عالم بہ ہیں طوفائی کیفیت فصل ایک عالم بہ ہیں طوفائی کیفیت فصل شرح منگامتہ مہتی ہے ، زہے تو می گل! ہوش اُڑتے ہیں مرے مار گل دکھی، اسک

جن لوگول کی تھی، درخور یقدیگر، انگشت فالی مجھے دکھلاکے ہوفت سفر انگشت تارکھ نہ سکے کوئی مرے حرف پر انگشت مجواک دوزمرنا ہے حضرت سلامت سکھے ہے جہ جن اوند نعمت سلامت مبارک مبارک اسلامت سلامت مبارک مبارک اسلامت سلامت تارک مبارک اسلامت سلامت تاریک مبارک مبارک اسلامت سلامت تاریک مبارک اسلامت تاریک مبارک مبارک اسلامت تاریک مبارک مبارک اسلامت تاریک مبارک مبارک مبارک اسلامت تاریک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک اسلامت تاریک مبارک مبارک

افسوں کہ دندان کاکیا رزق فلک نے
کافی ہے نشائی تری جَھِلے کانہ دین
کامناہوں، اسکراسوزشِ دل نے بُرگرہ
ر ہاگر کوئی تا قیبامت سلامت
مگر کو مربے عشنِ خوناہ مشرب
مگر کو مربے عشنِ خوناہ مشرب
منہ میں الزغم دشمن ، شہب دفاہوں
منہ میں گر مسرو برگ ادراک منے!

وہ ، بظاہرتواس شعرکے معنی ہی ہیں کہ جا ہے کہی کہ زیر گی روز نیاست کہ کبوں نے ہولیکن ایک ندایک دن اُسے مرنا ہی ہے گا

لیکن افظاہ حضرت سے خیال ہیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹنارہ حضرت حضرت خضر کی طرن کیا گیا ہے کیونکہ جا ہے خضر کے مسلم می

مرنا صاحب نے اکثر شوخیا ندا ندا زِ جیان افقیار کیا ہے ۔ مشلا ہے

ہرنا صاحب نے اکثر شوخیا ندا ندا زِ جیان افقیار کیا ہے ۔ مشلا ہے

ہرنا صاحب نے اکثر شوخیا کہ ان افقیار کیا ہے ۔ مشلا ہے

دہ زندہ ہم ہیں کہ ہی گرزت ہے جو گرج عمر خضر ہے کہ کہ کہ ہی گران کو کھی تیا مت کے دن مرنا ہی ہی ہے گا۔

اور کھی دیمی کہا جا تا ہے کو حضرت خضر گرج قیامت کے سلامت رہی کے عمران کو کھی قیامت کے دن مرنا ہی ہڑھے گا۔

اور کھی دیمی کہا جا تا ہے کو حضرت خضر گرج قیامت کے سلامت رہی کے عمران کو کھی قیامت کے دن مرنا ہی ہڑھے گا۔

## مُندُّسِ كُولِتِ مِكُولِتَ الكيسِ غالب ١١٠ يارلات مى بالبس بدائت ركس وقت ؟

دور شمیع کشته تفاشا پر خوار خدار دوست؟
کون لاسکتا ہے تا پ طبرهٔ دیدار دوست؟
صور ب نقش فدع بهوں فیت رفتار دوست
کشته دیمن بوش آخر کردیتھا بیمار دوست
دیدهٔ بمیخوں بھالا بساغی سرشار دوست
بخشف دوست بوجیے کوئی غخوا بردوست
محکودیتا ہے بیام وعدهٔ دیدار دوست
مرکزے ہے وہ عدیث رفعی فی دیدار دوست
مرکزے ہے وہ عدیث رفعی فی ایر دوست
مرکزے ہے وہ عدیث این توقی گفتار دوست
بابیان کیمے سیاس لذیت آزا بردوست
بابیان کیمے سیاس لذیت آزا بردوست
ہے در بین شعرین البیار بردوست

آرنبط مے مجوا ہے مرد جو بازار دوست
الے دل اعاقب البین باصبط شوق کر دور فائد و بران البازی جرت تما شاہیجے
عشق میں بیدا در شک فیرنے الا مجھے
جشم مار قرن اکراس بے در د کا دل ثاریج
غیراوی کرتا ہے میری پیرسش اسکے جرمیں
عاری جا بوں کہ ہے مکی سائی وال تک ن
عرب کی بی کرتا ہوں اپنا شکو جنسی دماغ
جب کی بی کرتا ہوں اپنا شکو جنسی دماغ
جبر بانی بائے ورکمے جو کرور تے د کھے با اسے اگر
جبر بانی بائے ورکم کی شکایت سمیے
جبر بانی بائے ورکم کی شکایت سمیے
بیرون اپنی مجھے جی ہے بہذاتی ہے آب

را، عالزن ميرس ا حباب مبوب كواس وقت ميرب إس لا عبين اس كانتظاري باربات كميس كون كاكوشش كر إنقا كرى انتظاري ميرس ا حباب مبوب كواس وقت ميرب إس لا عبين اس كانتظاري باربات كميس كون وقت المعرف الماري وحب المعلم المنتي بياركم باس مندك ميرس المعرب المعرب من مندك ميرس المعرب المعرب

کاشن میں بدوبت برنگزگرے آج قری کاطون صلقهٔ برون درہے آج آئے ایک ایک بارهٔ دل برفغال کے ساتھ تارففس، کمن پرشکار اثرہے آج ایک عافیت اکبنارہ کر، اے انتظام جیل ، " بہلاب گریہ در ہے دیوارو درہے آج لوہم مریف عشق کے بیمار دار ہیں ، انجھا اگر نہ ہو تو مسیما کا کیا علاج ؟

اگرشراب بنین انتظار ساغرینی برنگ فارمرے آئیندے جو برگینی کیا ہے کس نے اشارہ کا زلبتر کینی کموری دل دچشم رقیب ساغرینی نیام بری ورضم مگرے خیر کینی نیام بری ورضم مگرے خیر کینی

نَفَس نه انجن آرزوسے باهس کھنچ کمال گرمی عمی تلاسش دید نه بوچھ مجھے بہائہ راحت ہے انتظار اے دل تری طرف ہے، جسرت، نظارہ ٹرکس برنیم غمرہ اداکر، حق ودلعیت ناز مرے قدح میں بے صہبائے تش نہاں ،

 بارسكارام سے بي المي جفامير ابعد مون معزولي اندازو ادامير ابعد شعار عشق سيد پزش مو مير ابعد ان كافن مير افران ان كافن مير المحتر ان كافن مير المحتر المير ا

منصب نيفتلي كونى حتابل ندر المعمرة المحالية المعرب في المحالية ال

نگاه شون کویس بال دیردرود بوار که بوگئیم سے دیوارود درود و بوار گئیمیں چند قدم پیشتر، درو دیوار کرمست ہے ترے کوچی پردرو دیوار کریچ ہے نیم سابع نظردرو دیوار موٹ فدا درود یوار پردرو دیوار محیث مدوتے ہیں ہم دیکھ کردرو دیوار کرناچے ہیں بڑے سربسردرو دیوار حرافیت را زمحبت مگردرو دیوار حرافیت را زمحبت مگردرو دیوار

مبانے گااب می تو نہ مراکھ کے بغیرہ فالوں کے دل کی میں کیو کے بغیر الیوں نے دل کی میں کیو کے بغیر مرحلے یا ہے، نہ دیس پر کے بغیر محولات یا ہے، نہ دیس پر کے بغیر مجلوں کے بغیر مبتی نہیں ہے وشنہ وختجر کے بغیر مبتی نہیں ہوں بات کار کے بغیر منتی نہیں ہوں بات کار کے بغیر فاہر ہے تیرامال مبان پر کے بغیر فیرامال مبان کے بغیر فیرامال کے بغیر فیرامال مبان کے بغیر فیرامال کے بغیر فی

گرجب بنالیاترے در پر کے بغیر
کتے ہیں جب رہی نہ مجھ طاقت کن
کا اس سے آبالہ کے جس کا جہان ہو
میں ہی کچونہیں ہے ہما ہے وگرنہ ہم
مقصدے نازو تمزہ و کے گفتگویں کا مرجید ہومشا ہدہ حق کی گفت کو
بہرا ہوں ہی توجہ ہے دونا ہوالتفات
خالب نے حصور میں توبار بارون

کبون بل گیان الب أرخی ارد کی کورو اکش برست کیتے ہیں اہلی جہاں مجھے ۲۰۱ کیا آبروے عشق جہاں عام ہوجف اور اسے میں جہاں عام ہوجف اور اسے میں جہاں عام ہوجف اور است ہوا ہے گردان میں اپنے خوان طلق شابت ہوا ہے گردان میں اپنے خوان طلق واحسر اک کیا رہے کھ بنجاستم سے ہاتھ کے جاتے ہیں ہم آب شارع میں کے ماتھ (۵) اُن آبلوں سے پانو کے گھراگریا تعالی

۱٬۱۰ آئش برت باری لوگ گری نام فرانی کورش کی پرشش کرتے ہیں ۔ اُن کی عبادت گاہوں ہی ہوقت آگ روش رہتی ہے ۔ فریاتے ہیں ؛ مجوب کی جوانی میں جوش آہ وم بکاکرتا ہوں اور میرے منہ سے آگ برسانے وابے نالے نطقے ہیں آوان کو

د كيد كروك مجع آتش برست كيف عكيس.

ر ارتاع من کلام کی دولت جہانے تا می نے درار کے ایکی ہاتے ہیں لیکن شرط ہے کہ می فرخ ہم اور من مشغاس ہو۔

اس ملامی ختی برگر بال تفقہ کو ایک خطری خشی نئی شخص کی تعقیدی کئی فہی کے متعلق تعقیدی یہ خط کشا حسرت آمیز ہے

من مالے میں بکی اور نہائی پر تیم کیا اور ایک شخص کو میرے پاس کیجیا جو میرے دخروں کا مربم اور میرے درد کا دیمال اپنے

ساتھ الا اجس نے میری ارجی کی اردھ بری مرح در میری تھا ہے منتی تھی جی جی ان ہوں کداس فرزائد گا دختی ہی بہت الدی کس کے دروکا دیمال اپنے

اب کلام کی خواج و تیرو کہتی کے اندھیرے میں خوامیری تھا ہ سے تنفی تھی دیکھی جی جی ان ہوں کداس فرزائد گا دختی تھی بہت کے میں نے اس بزرگوار کو

میں درجہ کی تن نہی اور ترزی جی عالیت ہو لی ہے مالا کھ شعر میں کہتا ہوں اور شعر کہنا جا شا ہوں گرجب تک میں نے اس بزرگوار کو

میں درجہ کی تن نہی کو اور اور اور خطاع کے آدھا ہو سے نہی کے دو یا اور آ دھا تیم بنی فوع انسان کو کہ تیج بہت ہی کہ کے ہوں اور آدھا تیم می فوع انسان کو کہ تیج بہت ہی کہ کہ کہ دو جسے کے آدھا ہو سے نہی ہوں اور اس نعم تدفیل تا ہوں کو زماندا ور آممان میراکھیا ہی تھا لھنچو

کیا بگال ہے جیسے کہ آئینے میں مرے طوطی کا عکس سمجھے ہے، زنگار دیکھ کر ان میں مرب کے بیار نوار دیکھ کر ان کا می کا میں مرب کے بیار نوار دیکھ کر کر ان کا میں کی کے میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کا

میں موں وہ قطرہ شنبم کم موفار بیاباں پر رہ، سفیدی دیر دیعقوب کی بھرتی ہے زنداں پر کیجنول لا الف لکھا تھا دیوار دہتاں پر بہم رسکے کرتے پارہ باے دل مسکداں پر کرنشیت جہم ہے بری موصے تبہو نوال پر کرفرقت بی تری آتش برسی تھی گلستاں پر قیامت اک مواے شندہے فاک شہیداں پر ہمار بھی تواخر زور جاتا ہے گر بیب ال پر

رزتامهم ادل زمن مهردِ زخشال بر نجور ی صرت بوسف نے بال محالاً الی فناتعلیم درب بخودی موں اس زمانے سے فاعت کس فدر رہمی محفظ شویش مرجم سے! فراعت کس فدر رہمی محفظ شویش مرجم سے! مہیں اقلیم الفت میں کوئی طوما رِنا زایب مجھے اب د کھے کر ابرشفت آلودہ ایاد آیا بجزیر وازشوتی نا فکی باقی راہوگا ناونامی سے خالت کیا ہوا گراس فرشد شکی الموری سے خالت کیا ہوگا

كرتي فبت توكزرتا بي كمال اور ماوردل أن كووندف محكوريال اور ہے تیمُقرَّر مگاس کی ہماں اور لاَئيس كم بازار ب جارول جال اور ممن تراجي راهي ب ساكر الالا ور بوتے جو کئی دیدہ خونا برفشاں اور طلاد كوليكن وه كيم مايس كذبال اور" مروزدها تابول ين اك اغ نهال اور كرتاجونه مرتاكوني دنآه ونعنال اور وكتى عمرى طبع تدموتى عدوال اور میں اور بھی دنیامیں مخنور مہت اتھے (۱۱) کتے ہیں کہ فالب کام انداز بیان اور

على الناك الن كالناكي فاللا پار باده نتمجه بی تنجیس گرمی بات ابروسي كيا أك نكي نا زكويوندة مم شہرس ہوتو ہیں کیا غم جب عثیں کے مرحند مك دست بوئ بت تكني مي ہے خون مگروش میں دل کھول کے وا مرتابول إس وازيد برجنيد سرار عائ لوكون كوم خورشيدجهان تاب كادهوكا منتأنه الرول تحسيل ديت كوني دم مين (٩) ياتينس جبراه نوط هماتيس ناء

سه لينان الرول ع يهمت الطيف تقريع ليناكو ديد برين عرف كرنام والم بة آه وفنان سروي من تنقيد منتوا ورفعلي ه فن معيوب إن قارص من معين تنو عيك تعقيد فل واكر المد فعيما ورليج ركانة تعقيدة فارتعاكم معلا بين مون الم

وه، مزاغات س شعركي تشريح جنون کواوں تھی ہے

نیزبدیوری غزل داس ایک شعرکوچپورکر امرزاصاحب نے ماتم علی مبرکوارسال فران کھی معلاق ازی اس غزل ك سات شعراد رايك او غزل اى زم مي محيضين منى ميلك فاب طافى كوابني إده شت بريمي مى -111) خود مال عبدي تے ہوے اب كلام كوس الذائد مرايا ہے - بقد مرود مرد ل تعرب كى محال مي ابنى سخنور کا افهار خصود ب اگردید الک کے ہے گراین تعریف دوسروں کی زبان سے کی ہے۔

تغیرآب برجامانده کاپاتا ہے رنگ آخر مواجام زفر دھی محجدداغ پلنگ آخر

صفار حیرتِ آئیند بین امان زنگ آخر ندی سامان میش مجاه نے تدمیر وشت کی

گریبان چاک کائت ہوگیا ہے میری گردن پر

ہزار آئیندول با ندھے ہالی کے تپیدن پر

متاع بُردہ کو سمجھے ہوئے ہیں قرض ریزن پر

شعلی بہہ رسے ہمت نگری جیٹیم بوذن پر

شعلی بہہ رسے ہمت نگری جیٹیم بوذن پر

فروغ طابع خاتاک ہے موقوف گفن پر

گرمشی ناز کاؤون دوع الم میری گردن پر

"کلف برط ون برل جائے گا تھے سارقیب آخر

جنوں کی دستگیری سے جوگر ہونہ تمریانی برنگ کاغذ آتش زدہ نیرنگ بیت ابی فلک سے بم کومیش دفتہ کا کیا گیا تقاضا ہے ہم اوروہ بے سب رہے آشنا دیمن کسکتا ہے فناکوسونہ کوشتا ت ہے اپنی حقیقت کا اسکر سبل ہے کس انداز کافائل سے کہتا ہے اسٹر کش صلحت سے ہوں کنوبال تجویات ہیں

تنها گئے کیول اب رموتنہاکوئی دن اور ہوں دربہترے ناصیفرساکوئی دن اور مانا کے مہیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور لازم تفاکه دیمجیومرارستاکوئی دن اور مطحائے گا سوگر ترا پتھرنہ کھے گا سے موکل اور آج ہی کہتے ہوکٹ جاول

دا اینوزان بی مرتب به مزافا آب نیزوب زین العابدین هارتنگی در را کیا برهای و ان کرمانامی ای کلی بندان بی مرتب به مرزان العابدی به در الکیان کی برگرکی پندره مهینه سے زیاده ندجیا به زارین العابدین الا کی برگرکی پندره مهینه سے زیاده ندجیا به زارین العابدین العابدین الماروش کلر برنے کی دج سے مرزا فاآب کادر کی بنای مورت کا مرزا کو کا کھا آمینی بنا ایسا ، زین العابدین خال مورث کلر برنے کی دج سے مرزا فاآب کادر کی بنای بی با بانک مورت کا مرزا کو نها بیت صدر موال الدید ولدن فاره کھیا چوکا سی سال توکن اور کسین می گرز سے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا دیج کہی گئی سے مورت کا مرزا کو نها بیت صدر موال الدید ولدن فاره کھیا چوکا سی سال توکن اور کسین می گرز سے تھے ہی ہے سالک نے یہ تا دیج کہی گئی سے برس دن میں ہوئے یہ تین سناع

کیا خوب قیامت کا ہے گویاکوئی دن اور بہ کہانے ہو نہ مرتاکوئی دن اور بہ کھرکوں نہ رہا گھرکا وہ نقشاکوئی دن اور بہ کرتا مکٹ المؤت تقت اضاکوئی دن اور بہ بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشاکوئی دن اور بہ بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشاکوئی دن اور بہ کرنا تھا بھواں مرک بگراراکوئی دن اور تممت میں ہے مرنے کی تمناکوئی دن اور ہم داغ جش بیمرنے کی تمناکوئی دن اور ہوں گلفروسٹس شوخی داغ کہن مہنوز ہوں گلفروسٹس شوخی داغ کہن مہنوز خمیازہ کھنیے ہے بہت بیرادفن مہنوز

جاتے ہوئے کہتے ہوتیا مت کولیں گے' ہاں اے فلک بیرچواں تھا انجی عارف ٹم ماہ شب چارد ہم تضمرے گرکے ٹم کون سے تھے ایسے گئرے وا دوستد کے محصے تھیں نفرت ہی تیزے الاالی مجھے تھیں نفرت ہی تیزے الاالی گزری ڈبیرطال یہ مدت نوش و نافوش ناوال ہو ج کہتے ہوکہ کیول میتے ہیں غالب' فارغ مجھے نہ جان کہ کانند میں وہر فارغ مجھے نہ جان کر از دست رفت پر میخانہ مگریس یہاں فاک بھی نہیں میخانہ مگریس یہاں فاک بھی نہیں

دُعافبول بهزیارب بکر عمرِضردراز مهوز تیر نصور میں بے نشید بی فراز کسد کیے آئی سندا نظار کو پرواز گئی دُفاک بوئے پر بواے جاوہ ناز جمال کیا تگروں بڑا کیے فاک انداز گزرے ہے آبلہ یا اگر کم رارم نوز نقش یا بی ہے گری رفتار موز حربه في مطلب مشكل نهين فسون نياز ند به وسه به زه بيا بال نورد و بهم د قود وصال عبوه تما شاهئ بردلن کهال ا مرایک ذرهٔ عاشق ب آفیاب پر ندبی چدوسعت میخانه جنون غالب ندبی چدوسعت میخانه جنون غالب وسعت سعی کرم د کارکورسرتا مرفاک یک قلم کاغذ آتش زده مصفی وشت كيانبس ب مجايان عزيز؟ ہ ترے تیر کا بیکان وزر را) واقع مخت اور جان عزيز میں ہوں اپنی شکست کی آواز میں اور اندائشہاے دوردراز بمين الدرازم المسينكراز ورنه باقى ب طاقت برواز ناز كھينيوں بجات حسرت ناز جس معر گال ہونی نہوگلباز العتراظ الخ سربسرانداذا ريرسش مجد ويجبين نسياز میں غرب اور توغریب نواز اے دربیفااوہ رئیر شاھرباز

كيونكراس بت عركون بالغرز؛ دل سے علائیہ نظاول سے ابلائي بخ كَاغالب ندگل نغر مول مذير دة ساز تُواوراً رايش حنسم كاكل لان تمكين نويب ادودلى مول رُفتارِ الفتِ صيّاد وہ جی دن ہواکہ اس سمرے سي دلي مر وقطوفول اے تراغرہ کی ستام انگیز توثيوا حلوه كزمب اركبو مجوكوا وجهاتو كي غضب نموا الدالتدحنال تماميوا رس مزراصاحب في الكيخطي مرزالفته كولكها.

كبون ترك دباس كرته بور بينه كونتهارك باس مه كياج كالانكه يكو حمد كرابس مع قيدم سى مد طاع گل. نبركوار چيكزادانه مهايختی اورستی رنج والهم كوم وا كدوج برای صورت بهرصورت گزرند دوج اب الدي بنگ خاک نبرنواب علائی كومی تكھا:

\* تعانیوں سے پیز ہوں اور اس کلتے ہوے ڈرگٹ ہے۔جا ہرخہ دارسراسلام اخوین کو اوران کا سلام بھی پنچا ویتلہ اسی کوفیمت جاتنا ہوں "ع تاب لائے ہی جنگ غالب

وام خالی بفس مرغ گرفت ار کے پاس جُون م في بان يُن برفاركياس خوب تت آے تم ان التي بيار کے ياس وشناك تيزسا موتام يطعنوارك ياس فكوس موجية فبان دل آزاركياس خود بخود مینجے ہے گل گوٹنہ درتار کے یاس (١) بيطناأس كاود آكرترى ديوارك ياس الكاوي فاندا مينس كوع تكاراتش نه کلیم کے پاسے کا مے کرنہ خاراتش جرخ واكرتاب ماه نوسية غوش وداع

مُزده اے زوق اسیری اکنظرا تاہے حيار تن الأرار التسلى منهوا مُنْكُنين كُولِة بي كُولة أنكفين بَهَا میں کئی کا کے نمرتا جوزبال کے برا دین شیرس ما بینے لیکن اے دل ا وكيور تجواجين بسكه نموكرتاب مركباي وركم زغالب وشي بية ب مذليو \_ كرفس جوبرطاوت مبزة خطا فروغ حسن سرمولى بوالمشكوانات جادة ره خوركووقت شام عازشعاع

مونى الماتش كل آب زندكاني تمع بيبات بزميس روشن مونى زباني شمع رس بطرزابل فناسئ فسانه خواتي شع تر الذاع عظامر عنالوان تمع بحلوه رسزي بادو ببيرفشاني ثمع شكفتكى بيشهبد كركل خزاني تمع

رُخ نگارے ہے سوزما و دان سمع زبان الى زبال ميس بيمرك فالوثى كرے معصرف إيمائ تعلققت تا غماس كوسرت بروانه كاب المنعله ترفيال عروح المتزازكن نشاط داغ غم عنق كى بهار ندبوجه حبے ہے دیکھ کے بالین یار برجھ کو شکیوں ہودل پیر سلانے برگمانی شمع ۱۱ مزاصان بے ایک درجگ سنر مایا ہے ۔ سرچھوڑنا وہ غالت شوریدہ حال کان یاد آگیا تھے، تری دیوار دیکھ کے ۱۹۵ ایما: اشارہ قصدتام کرنلذندگی ختم کرنا مین تمن شورکااثنارہ باتے ہی، پنے دختم کوئتی ہے اور فنائے درجرکو پاجاتی ہے۔ مجوريان للك بوك المانتيار مين! اح ناتمامي نفس شعدله بارسين! بیم رقیب سے نہیں کرتے دداع ہوش ملاسع دل کہ کیوں نہ ماک بارجل گئے

كيامزا بوتأأكر بتيفرين كبي بوتانمك ورنه وتلبيجان ميكس قديدانمك نالة بتبل كا در داور فنده كل كانمك گردساهل ب برخم موجردریانمک بادكراب محي ركي بدوق مانك ولطلب راب خماور ما تكيم المسانك زخم شل خنده قاتل ب مرتايا نك زخم سے گر آتویں بلکوں سے بنا تا انک! كون جياع ترى دُلف كرم موفيتك رفين كالزب عقورية كربونةك دل كاكيارنگ كرول فون مگر جونے تك؛ فالهجائي كريم تم كوخر بوليتك ميريجي بُول أيك عنايت كى نظر بونے تك ارم اكرتفي شربهانتك سمع ہرنگ میں علتی ہے ہو ہونے تک

رخم يحظير كبال طفلان بيرواتك گردراه بازجهاان اززخمدل بحكوارزان رع تحدوثمارك بوجوا شورجولال كفاكنا ربح ركس كأكآج دادديتاب مرازخ مكرك واهواه جعور كرماناتن مجروح عاشق جيعنب غيرك متت زكمينيول كائبي توفيرورو يادبين غالب تجهده دن كيمبردون ي آه کوچاہیے اکٹے سزا ٹرہونے تک وام بروج مل بخصلة بصدكام نبنك عاشقى صبرطلب اورتمنا بيتائب بمبذ ماناكدتف افل ندرو سيحسيكن برتوخور عاسي شبنم كوفت ا كانعليم كمه نظرش نبين فرصت ستى غاصل غميتى كأاسدك ع بؤير مك علاج؟

## یعن بغیریک دل بے مترعاندانگ محصص مرے گذکا صالبے خدا کنداک

گر تحرکو براتیبن إجابت دعانه مانگ آتا ہے داغ حسرت دل کاشار یاد

بلبل کے کاروباربہ بین خندہ ہاے گل ٹوٹے پڑے ہیں صلقہ دام ہوا ہے گل اے واسے نالہ لب جونیں نواسے گل رکھتا ہوئٹل سائے گل سسربہ پائے گل میرارقیب ہے نیفس عطب رمائے گل میرارقیب ہے نیفس عطب رمائے گل مینالے بے نثراب ودل ہے ہوائے گل خوں ہے مری نگاہ میں انگیا دارقفا ہے گل جن کا خیال ہے گل درقفا ہے گل جس کا خیال ہے گل جیب قبالے گل

ہے کس قدر ہلاک فریب وفائے گل ازادی نسیم مسارک کے ہوات مرکبات ہوات ہوات ہوات کے دھوکے میں مرکبات کے دھوکے میں مرکبات کا کھو میں مال میں حرافیت سیمست کا کھو میں مال میں حرافیت سیمست کا کھو میں مرکبات ہمار مرکبے ہیں مجھے باد ہمار سے معلوت سے تیرے مبادہ حوال کو ایک سطوت سے تیرے مبادہ حوال کو ایک سطوت سے تیرے مبادہ حوال کو ایک سطوت سے تیرے مبادہ حوال کو ایک سے میں افوائی آرزو میں ارزو میں ار

برق سے کرتے ہیں روش تنبع ماتم خانہ ہم ہیں ورن گردانی نیزئک یک ثبت خانہ ہم ہیں چرا خالی شبستان دلی پر و انہ ہم ہیں وبال تکیہ گاہ ہم سنے مردانہ ہم جانتے ہیں سینٹر نیوں کو زیداں خانہ ہم

غرنه بن مرتام الادوائ بن الكفس محفليس برتم كرے مركنجف بازخبال باوجود كي جهال منگام نبيلائ نهيں ضعف سے مرائے قناعت سئي تركيب تجو فائم الحبس ال من بالكول تمنا مُؤلائ تم

به ناله عاصل دل يتكى فرايم كر متاع فاندرنج يجزص ابعلوم رکھلی مرے فعل فری بکیسی کی تثرم محدكود بارغيريس الأولن سے دور وه طقه إ غ راه بمين اين العالم ركاليجوميراء وعوي وارستكى كأشرم لُول وام بختِ تَفترس كي خواجي لُ ول غالب يون م كدكها س اداكول! وه فرات اوروه وصال كبال؟ وه شب وروزوماه وسال كهال؛ ذوق نظارة جمال كهان؟ فرصت کاروبار شوق کے شورودا فطرون الكهال دل تودل وه دماغ بھی شریا لقى وه اكتيخس كتفتورك اب وه رعناني خيال کبال؟ ول مي طاقت عكري مال كهال و ايساآسال بنسي أبي رونا بم مع مجواً قمار من أيمن والجوجاوي الروس الكال فكرونسياس سركهياتا مول ين كيال اوريه وبالكبال؛ مُضْمِل جو كَة قِسِطْ عَالَبَ روا ووعنا صربي اعتدال كهال؟

۱۱۱۱ مرزاصاحب اس شور کے تعلق عبد الرزاق شاکری اون کھتے ہیں :

۱۱ بندہ نواز دبانِ فاری ہی خطوں کا لکھنا ہیں ہے متروک ہے ۔ بیراز سری وضعت کے صدوں سے محنت بڑدی دھرکوی کی قوت مجرس نہیں ہیں جوارت غریزی کو زوال ہے اور بیرمال ہے کہ ۔ مفصول ہوگئے وَیٰ فالتِ وہ عناصر میں اعتدال کہاں مضمول ہوگئے وَیٰ فالتِ وہ عناصر میں اعتدال کہاں بھتوب بھتا ہے کہ تھیں ہیں انگر میں کی تازیا ہے والدی ہوگئے ہوں ؟ ای کمتوب بھتا ہے کہ تعلق کی خوالی ہوگئے وَیٰ فالتِ دومی الله میں انتہا ہے عزایا ایراد کو ہمنے کر آفتاب لیے ہام اور ہجری امراض جمانی والام دومانی سے در مورہ وہ کا کہ خوالی ہو اور میں اس انتہا ہے عزایا ایراد کو ہمنے کر آفتاب لیے ہام اور ہجری امراض جمانی والام دومانی سے در مورہ وہ کہ بھتا ہے ۔ اگر اس نے جا ہا تو قیامت تک میران موران یا بی وقائم دے گا " آثار ایسے پی نظر آفتے ہیں ۔ ہے ۔ اگر اس نے جا ہا تو قیامت تک میران موران یا بی وقائم دے گا " آثار ایسے پی نظر آفتے ہیں ۔

كى وفاتهم ياتوغيران كوجفا كتين مون آنى كالجيول كوراكية بي كبنجائة تبن يرديكي كيباكتيمي المج مم ابنی پرنشانی خاطراُن سے الكافقول كيس يدلوك إنهس كيوزكهو جومے ونغمہ کواندوہ تراکیے ہیں اوركيركون سے نائے كورَماكيتے ہيں؟ دلي آجاء عيولي عوزمين تبله كؤابل نظرقب لمماكيته بن ب يرسيسرورادراك ساينام وده فاررده كوترے بم بہدرگياكيتے بي یاے انگار بیجب سے تھے رحم آیاہے ، ۱۹ آگ مطلوب ہے ہم کؤج مواکمتے ہیں اكترولي باسعاليا أس كى بريات يام نام خدا كتية بي وكمصي لاتى بيأس شوخ كأنخوت كيازك ومنت وتيفته اب شيكهوي شاير اله "مركباغالب آشفت فلأكهة بي

رہ ، ادراک ہجھے میجود ، جس کو مجدہ کیاجائے ۔ فداکی زات ۔ تعبار جس طرف کو اہلِ اسلام مندکر کے نماز طبیقے ہیں اسے کعبجی کہتے ہیں بعض لوگ خیال کستے ہیں کیسی قبلہ کی طرف مندکہ جھنا ڈیوٹھا ہوں توقبلا کو مجدی کا ہوں یہ بات بالکل خلط ہے قبلہ کو اس معجود تھی کی طرف رہنا ہی کرتا ہے ہیں کو سجسے دہ کرتا ہوں وہ واتب حقیقی تو زمان و مرکال سے بھی بالا ترہے ۔ اور اس تک عقل و فہم کی رسائی مکن نہیں ہے ۔

وہ، مبرگیا۔ ایک تیم کی گئی تہ کے منعلق وایت ہے کہ جواس کو آنے ہاس مکتا ہے توگ می پرمبریان بوملتے ہیں گیا ہے۔ جب سے تجھے رحم ایسے بہت میں مجھ لیدہ کر تیرے راستے کے کلنے مہرگی کا ٹرد کھتے ہی اورانہی کی وجہ سے توم پرمبریان ہوہے۔ وہ آشفنت نوا۔ پریٹیان ہائیں کہنے والا۔ وحثت وٹنیفتہ دونوں مزدا کے معصر شاعراد مضاص دوست تھے۔

اس شعری وستنت وشیفت کالفاظ نے خاص خوبصور تی پیدا کی ہے۔ وستت صاحب کا نام خلام کی خال اور شیفت کا نام نواب مصطفی خال تھا وہ جہا گہر اور کے رئیس تھے ۔ شیفتہ صاحب ایک ملنے ہوئے خن نہم اور کون ریخ سکتے جو د ملی میں رہتے تھے وہ مزامیا حب کی عظمت کے صدے زیادہ معتقدا ور قدر شناس تھان وونوں کواس قطع میں یا وکرتے ہیں۔

ہے گریاں نگب برائن جودامن بن ہیں ري رنگ جو کراوگيا جونوں که دامن يل اي ذرَّئُهُ كُلُم كَى ديوا ول كرونك مي أي پندانورس کے روزن بہیں الجمن بيتمع عاكر برق حسوم في المبي غيرجها بكدائت زخم سوزل برنهبي جلوة كل كيواً كرداي مرفن منهي خول مئ دوق درعا الغمرات تريني موج منے کہ آج رک سیٹ کی گردان پر نہیں قد كر محملا كالمحالين مرات تن ينهي بِ كلّف بول وُرُسْنِ خس كُلِّم في منهي

آبروكيا فاكس كل كي ككلش مين بي ضعف عال مرد كالحد الى مرع تن يني موكة بين عاجزات نكاو آفتاب كياكبول تاريكي زندان غم اندهيرب رونی متی جینی فاندورال سازے زخم بلوائے سے بھے رجان جونی کا ہے عن بكبريم اكببارنازكماليبوت قطرة قطرة اكتبولى عيدات ناسوركا وكثي ما في كي تخوت مسلوم آشام مرى بوفتارضعف مي كب نانوان كي نود لتى والن بنان كياغالب كم وفريت من قدر

كراك ادام وتواساتي قضاكهول برنارزلف كونكرتسرساكهول تواورا يك وونشنيدن كركياكهول تے تے خلانکردہ تجھے بیون اکہوں دود فرماتے بی کانعیفی سے نون کی قلت ہے جم وجرہ کا رنگ پیلا ٹاکیا اور آ نسووں کی شکل میں بہر مبرکزنگ کی اور آ اگریا۔ اس طمع

طقين عثم إكثاده بوعدل مي اوصد مزار نواے مرفزاش اللمردكال سي محفي نقعل نبهاه ايك أورشعر محى ارشاد فرايا ب م

عُدے سے مدح ناز کے اِبرناکا

قد كے عجلے كى مى تن يى نبي

موفشارضعف مي كيبا ثاتواني كي نمود

مهربال ہوکے بلالو مجھ جا ہوجی وقت میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پر آبی نہ سکول ضعف بیں طعنہ اغیار کا شکوہ کیا ہے: بات پر مرز نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکول زہر ماتا ہی نہیں جھ کورسنگرورنہ رو، کیا قسم ہے ترے ملنے کی کھا بھی نہ سکول آ

ورنه به جیٹری گے کہ کوئنڈرستی ایک دن اس کبندی کے نصیبوں بی بہتی ایک دن روی رنگ لافے گی بھاری فاقت مستی ایک دن بھی کے معالم وجائے گا بیسا زم شی ایک دن بہم ہی کر بیٹھے تھے فالب بیٹیرستی ایک دن

ہم سے گھل جا کو وقتِ نے برستی ایک ن غرّہ اوج بسنا ہے عالم امکال نہ ہو قرض کی پیتے تھے کے لیکن سمجھتے تھے کہ ہال دہ نغمہ ہائے م کو بھی اے دل جنیمت جانبے دھول دُھیا اُس سرایا ناز کا سنیرہ نہیں

را اس فزل کے متعلق عرض حدا میں لے ایک دلیب واقد بیان کیا ہے۔ فراتے ہیں : مبنا بسمارت قاذری نے نہایت دلیب اطلاع ہم بہنچائی ۔ اپنے مکتوب بنام چیرت شملوی میں رقع طواز ہیں میرے پاس بزرگوں کے وقت کا دیوافالب سے ۔ اس میں میرے والدم ووم کے قلم سے دوشعر پہنکھے ہیں سے ۔ اس میں میرے والدم ووم کے قلم سے دوشعر پہنکھے ہیں معلیٰ دل تونہ ہیں ہے کہ بجھا بجی شرکوں کے مور اندایشتہ کیا سے شعلیٰ دل تونہ ہیں ہے کہ بجھا بجی شرکوں

لگ گئی آگ اگر کو تو اندلیث کیا شعلادل تونیس بے کہ بھائجی نہ سکوں تم نہ آؤکے تومرنے کی ہی سوتد سری موت بھے تم تونیس موک ملائجی نہ سکوں

ان اشعار کے نافل مولوی صادت علی تآبال گذار مکیتری فالب کے زانے کا پکری کئے ۔ مکن ہے فالب نے دیوان چینے کے بعد یہ شعب مالب نے دیوان چینے کے بعد یہ شعب رکھے ہوں۔ بہرکیف اشعام کا افران اور ترتبہ سابق اشعار کے ہم لجمیں اور کا محرس انسان کا افران اور ترتبہ سابق اشعار کے ہم لجمیل کے مونوں نے تالش کردی جواب دی اور می فالد کے محرس کے انہوں نے پیشن میں جانہ ہوں کے انہوں نے پیشن میں جانہ ہوں کے انہوں نے پیشن میں کے انہوں نے پیشن ہوگئے۔ اور اس طرح مرزا فالب قرض سے سیکدوش ہوگئے۔ اور اس طرح مرزا فالب قرض سے سیکدوش ہوگئے۔

ہم پرجفائے ترک وفاکا گماں نہیں اك يعير الكريد مرادامتال سي ورسش جاور لميض دريال نبي كر مُن الكريم الطعيفاس كا بم كستم عزيزيستم كركوم عسزيز ١٠٠ ناميران بي عالم سريان بي آخذبال توركفة بوتم كرد بالنس يوسنبس نددي واشنامي اي مرجيد بيت كرى الب وتوال نبس مرجندجال كدازي قبروعتاب ہے جال مطرب ترانف بل من مزيد ہے لبيرده سنج زمزت الامال أبي عارول فس الروزفتال بي به ننگ سین دل اگرات کده ندم دل ي جُري جُورِ فره رُورِ كال أنبي خفرس جيرسية اكردل نمودونيم مورس كرديابال رانبي تقصال بيجول مي السيم وكفراب گویاجیں پیجد کانثال ہیں كيت الكياكعاب تك مروات مي ياكمول أس سے داد كھ لينے كلام كى والى روئ القرش اگروم الم زبال نبي غالب كومانتاب كدونيم بالنبي جال عبها عديد والكول كواعي

رس، جوب نے جَدوم کے بیے جھے فتحب کیا ہے تواس کی بیاوا بی مجھ عزینہ کرانام را ن بی میرے بے ہران کا مبہ الاردع القدى معداد فرشته جرئيل ہے جوفرشتوں كى جاعت ميں سے بندم تب ہے فراتے جي جرئيل اگرديري زبان منہیں جانتا بھریمی اس سے اچنکلام کی واد مجھے ل جات ہے اِفسوس کامقام ہے کہ جرسُل تومیرے کلام کی واردے ورادگ کی قدينكريد معرفا ولأين كي بهت برلطف ب الاي كترب كدورى وادتوجرك ينبي ويتا بعني اس مع ي زاده وادكائ ب دوسار خبی بدا جو کم میرا کالم الهای ہے - اس مے جبرالی سے کھ لینے کلام کی داریا ہوں . مالانکہ وہ میرا مرزالنبي ع-اليها المالد جرانا صاحب في الم

تقيى خيب يعنامين خيالي خالب مريز فار والدروش ب

ایک جگرب مرے باؤل می آرنجیزی بی حبادہ عنی رازگردی تصویر نہیں مبادہ راہ وف الجزدم مشمیر بیس مبادہ راہ وف الجزدم مشمیر بیس خوش ہول گرنالہ زبانی کش تاثیر نہیں لائٹ تقصیر بہیں ہولی تقصیر بر نہیں کوئی تقصیر بر بہیں ہولی تقصیر بر بہیں ہوں کے جومعت رقیر نہیں ہیں جہومعت رقیر نہیں ہیں جم می مورا سے دو ارشیم میں آئیں مسرو ہے باوصف آزادی گوت ارجین مسرو ہے باوصف آزادی گوت ارجین مسرو ہے باوصف آزادی گوت ارجین

مانع دشت نوردی کوئی تدمیر بنی سون اس دشت نوردی کوئی تدمیر بنی شون اس دشت می دورائ برگی کولی جال مستر از از ربی حب اوید گوادا دامی مسرای ایجا به می ایک و از ای می می می می ایک و ایک و می ایک و

رد میرنقی تیرکی خول گوئی اوران کے کلام کی علمت کا ہرنتاء نے اعتراف کیا ہے۔ فوق نے کہا ہے۔

نہ ہوا ہر نہ ہوا میب کا اداز نصیب

صودا نے بھی کہا ہے ۔

ستوداتو اس خول کوغزل درغزل ہی کہ جونا پڑا ہے بیرے اُستاد کی طون

مالب جیے بلنداورگراں بایہ شاء کا اس راسے سے اتفاق کو نامیر تقی تیر کے بلند پایہ شاء ہونے میں کوئی شب

مالب جیے بلنداورگراں بایہ شاء کا اس راسے سے اتفاق کو نامیر تقی تیر کے بلند پایہ شاء ہونے میں کوئی شب

بانی نہیں رہنا جیساکا انہوں نے کہا ہے

بانی نہیں رہنا جیساکا انہوں نے کہا ہے

ناتے کھن کے تشہیں اُستان بہیں ہونا اُس کے اُستاد کی ۔ انہوں نے فرایا ہے کہ جُخص میرتقی تیرسے عقیدت نہیں رکھتا

دہ بریہ و ہے فالب نے تعظیمیں ناتے کے مصرف تانی کو باغراء ۔

دہ بریہ و ہے فالب نے تعظیمیں ناتے کے مصرف تانی کو باغراء ۔

جال تيرانقش قدم دكيفي ،،، خيابال خيابال إرم دكيفي بي والتنظيل فالركبي دبن كه سؤياس سيريدم دكيفي بي والتنظيل فالركبي دبن كه سؤياس سيريدم دكيفي بي مروقامت ك قدّادم والميفي بي مناشاكه لمد محوّا بكنه دارى المنطب مراغ تعن المد كرفي المين ما في المناس المراغ تعن المد كرفي المناس المراغ تعن المراغ المرابع ا

راه فاتم جمشيرة ايلان كراد ثا وشديك باس ايك نهايت تمين انكوم في جريراس كا تام كنده تقا ده اس كري فضوع تى فراقي من بالمنده تعادد المن المراد المن المراد المن المراد المن المراد المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المن المنظم المنظم المن المنظم المنظم

كافرجول كرزملتي جوراحت عذابي شباع بحركوهي ركون كرسابي آنے کاعبدرگتے آئے جو نماہیں یں ما نتاہون جود میں کے جابیں ساتى نے کچے ملاند دیا ہوست راب میں كيل بدكمال بول سي من كرب بين والابخ كوويم فيكس في وتابي مان نزردين عول كيا اضطرابي ہاکشکن بڑی ہونی دنیون لقابیں ١٠١) لا كول بناواك كروناعتابين ص ناله سے شکان پرے آفتابیں جس بحرس مفيندوال موسرابين پیابوں روز ابروشید ماه تابین

لتى ب فرك يارس اللتباب ميس كسيه مول كيا بتاؤل جان خرابين؟ تا محرنه انتظار مي نيندآئ عمريم قاصدك آتے آتے خطا يك اور لكھ وكوں مجة ككبان كي زمي آتا تفادورجام! جۇنكروفا مۇفرىباس يەكىيا يىل يس مفطرب بول ولي خوف رقي سي اورحظ وصل حندا سازبات ہے تیوری چڑھی ہوئی اندرنقاب کے لاكمول لكاوّايك چسرانا كاه كا وہ نالدول میض کی برابر مگدنہ اے وہ بسین ترعاط الی میں نے کام آے غالب جيش شراب پُراب بمي مجميعي

كل ك ليك كرآج يذخِنت شرابين يرسُونِلن إساقي كوثر كابين بِمِلَة كيول دليل كيكل كك زيري بيند ١٠١ كُستاخي وسشنة بمارى جنابيس مال كيون كلفائلتي بيتن سعد يماع؛ گرود صداً ساني بي چنگ رابيس تومي عرض عركبال ديمي تح رم في القاب يرب نياب ركابي أتنابى مجدكوابني حقيقت سائعدم ، م جناكدوم غيرسه والمبيح وابي المل شہودوٹنا ہرومشہودایک ہے ،، حیران ہول کیرمٹنا ہوہ کے صاب میں مِ الله المُعامِد مُ وَمُورِير و مُجدِيج سر ،، يالكياده الم قطره وموج وحبابيل شرم اك داسنان جايني سيمي مي كتف بعجاب كيس يول جابي آلايش جال عفارغ تنبي منوز بيش نظرم آئينه دائم نيت ابي بي وابس بوزوجا كي ابس عفي غيب عب كمع المع المهمة غالب دیم دوست آتی ہوئے۔ دو مشغول تی ہوں بندگی ہو تراب میں استانی ہوئے۔ دو مشغول تی ہوں بندگی ہو تراب میں استعام مناجب ملافضت اوا کوفاک عربیدا کرے میں جان ڈالی اور شتوں کو مکم دیالاسے میں تستقیم کی آدسب فرشتوں نے میں کی تنقیم کی میں الميس شيطان، خنبي كى ومكيامي آگ سيناياكي بول اورانسان في سيني اس سيفل مول مسليدا سي ويكآ - الله تعالى كويكم معلى وكستاخى بدرت في الداساني بالكاه سنكال دياء اى دافعدى وان شاره كرته و عفراته بي . كالجك قبارى يتساومزلت كميك كبارى جناب مي اگرزننة في كشاخي اصبلولي كي تواسے بارگاه مينكال ديا۔ آع بم استے وليل بي كرمارى يتى نتهاكيني عِلى آخراس كى كيا وجب اوربارگا واللى في اتنانا ما بل انتفات كيون كه بياب -رم اختی میاں داد خال ستیاح کو مکھتے ہیں ، اتوانی زور برہے ۔ المعلی نے کماکدیا۔ ضعف بستی کالی گراں جان گرائی ركاب مي اول عن اكريائ بريائ من والمودور وواز دويش ب زادراه موجود بي ، خالي القرما ما بول - ارتابرسيده في ا وخراك بازيرى بونى ومعرفر عادر ادر ادر ادر عددن مادير عادير عادر ماري ده ود ود) اشعار مي زات واصكام سفي موجود موا قام كياب . نوات تعالى كوات دنياك مرتفي بلودكر باوران طي قطو واورة الاحباب كى كون متى بين يمندرى كاجزابى يعنى كلنات كى بتى وجب واجب بى كي كفن يرب ما كلزمات

جي عامعنكوتمام موجودات ماله جونظ أترب أس كوشهود كتية يس . وكليع والاشا بسب اوجب كود كيما جلت مشهود

مقدور بوتوساته رکھوں نوطرگوئی،
ہراک سے پوچھا ہوں کہ جائی کہ گوئی،
لے کاش اجانتا نہ تری رَہ گزرکوئی،
کیاجانتا نہیں ہول تہاری کمرکوئی،
یہ جانتا اگر قو ٹسطا تا نہ گھے۔ رکوئی،
یہ بیجانت نہیں ہول ابھی را ہبرکوئی،
کیا توجت ابوں اس بحت بیدادگرکوئی،
جانا وگر نہ ایک دن اپنی خت برکوئی،
مجھا ہوں دلب نرمت برکوئی،
مجھوں علی بہا درِ عالی گہے۔ کوئی،

حیال ہوں اول کوروں کو بھی جگر کومی جھوڑانہ رشک نے کہ ترے کھرکانام ہوں جانا ہوا رفیب کے در پرھسزار بار ہے کہ کانام ہوں کے ایر بھی ہیں ہوائی کے در پرھسزار بار کے کہا ہوک کہتے ہیں کہ ٹید بے ننگ ونام ہے گہا ہوں کھوڑی دور ہراک تیزر کو کے ماتھ خوامش کواحمقوں نے پرستش دیات را میں کھوٹی کیا را ہو کو سے یار کھوٹی کیا را ہو کو سے یار اینے بیکر ریا ہوں قیباس اہل دہرکا اینے بیکر ریا ہوں قیباس اہل دہرکا خالت فداکر ہے کہ سوارسم سنداز خالت فداکر ہے کہ سوارسم سنداز

ذكرميرائه بدى بهي أسے منظور نہيں غيري بات برطبات تو كي دور نہيں وعده سير كلتان بخو الله الع شول ، « مزده قتل مقدر ہے جو مذكور نہيں مشامر سے مطلق كي كر بيان مظلون ہيں مشامر سے مطلق كي كر بيان مظلون ہيں مشامر سے مطلق كي كر بيان مظلون ہيں مشامر سے مطلق كي كر بيان مشامر سے مطلق كي كر بيان مشامر سے مسامر سے مطلق كي كر بيان مشامر سے مسامر سے مطلق كي كر بيان مسامر سے مسامر سے

داد مقطع مي نواب على بها درفال والي با نده كى طون اشاره به جنهول نے مرزا فالب كو اپند بال مرعوكيا متھا - ايك خطيم انوارالدول شفق كويوں تحريفرات ميں : «مير ب با ندابنديل كھنڈا نے كاميں نے سب سامان كرايا - داك ميں روميدلاك كاديما تصديم مقال نتجبورتك داك ميں حاول گا د بال سے نواب على بها درك بال كى سوارى ميں باغد ب كارم فتريم كركالي بهو كام واآب كے قدم د كميتا موالسبيل داك د تى جلاآ دُل گا د باك الاصنور والا بهار بوگئے د ظفر بادشاہ باور مرض بے ظول كھيني ، وہ اداوہ قوت سے خول ميں ندايا ۔ دالا مرزاصا حب نے ايك خط شاہ عالم مار بروى كو مكھا ۔

مشعنی مکری چودهری عدالغفورصاحب کومیراسلام کہیے گا وربیبام بینیا ہے گاکد حضرت صاحب عالم کی تنائے دیوار بقید ارم و کنابداس سے ہے کوا وکسی کابھی دیوارمطلوب ہے خوامش وسل مقدّر ہے جومذکورتیس معرف تانی ترمیم کے ساتھ لکھا۔ قطره ابنا جي قيقت ي ب درياكن دا، جي توتقليد تنك ظرفي منصورتهي مسرت الدورت اليك ودوات تنهي المرافع المرافع

الرجر شوطلب المستم الجائزين المتحرف المرافرين المحرف المحرف المحرف المرافرين المحرف ا

۱۱) بهمی ده نظره می جودریا کا جو ہے لینی خنانی الذات رمیکن م مجی حضرت منصور کی پیروی نبیں کرسکنے کرمب کے سامنے پر کہتی ہیں کریم خداجی اصاص طرح اپنی کم طرفی کا تبوت دیں .

(۱) فلبوری اورخفانی فاری کے بہت بڑے شاعرگزیے ہیں فلبوری کے کلام کی توام پر بہت شہرت تھی بخفانی شنامشہور ہی تھا اسکون خفائی کا کلام فلہوری کے کلام سے زیادہ بہتر تھا اور خواص برے تھبول تھا۔ ووٹوں شاعوں کے اموں سے بچاہی خصوصیت کا المهار بوتلہ ہے۔ فہرری بعنی ظاہر شہبور خفائی بعنی بوشیدہ گذام ۔ بیصرت فاآب کا کمال کہ شاعوں کے اموں سے بھی اینام مفہوم ظاہر کروا فرائے ہیں کہ دوسرے شاعوں کے مقابل میں میری شنیت ایسی ہے جسے فہوری کے مقابلے میں خفائی کی تھی جسے فہوری کے مقابلے میں خفائی کی تھی تھی تورٹ کی تھی ہوت کے ایک فہرت کے میں خاروں سے مشہود ہے۔ والم تشہرون میں میں میراکلام خفائی کی طرح دومرے شاعودں سے مشہود ہے۔ دو آد خسر دکارتیب تفایعن شہری کو دکھینے کے لیے خسرو کے قبل میں معماری کرتا تھا

ماشن كورت في المنتي كالمين المين ال

مانتا ہے کہ میں طاقتِ فریار نہیں گرچ اغان سے ررہ گزر بار نہیں مزدہ لے مرغ گرگلزار میں صیبار نہیں دی ہے جائے دہن اس کوم ایجا رنہیں یہی نقشہ ہے قبال سی قدر کا بار نہیں میمی تھے جہری یا ران وطن یا رنہیں ؟

وائے و وی تسلیم و براحال و ن رنگ کیبن گل والاله پرتیال کیوں ہے ؟ سَرگِل کے نلے بند کرے ہے گلجیں نفی سے کرتی ہے اثبات تراوت گویا کہنہیں علوہ کری میں تھے کھے سابہت کرنے کس منہ سے پوٹرت کی تکایت خالب کرنے کس منہ سے پوٹرت کی تکایت خالب دہ،

یاں آپڑی پیسٹ وم کئر کوارکیا کریں نیرا بیٹا نہ پائیں تو ناحیا رکیا کریں ؟ ہوغم ہی جال گداز تو عمخوار کیا کریں ؟ دونوں جہان دے کے دو کھے پیزوں کا تھک تھک کے برتھام بیددوجاردہ گئے کیاشم کے نہیں ہی ہواخوا ہ اصل زم

عشق كائس وكمال بم بدربانول برنبي

ہوگئے ہے غیری شیری بیانی کارگر

تعجب عدوه بولا أول مي موتا بي زمانيس؟" مذكر مركرم أس كافركو ألفت آزمانيس قیامت ہے کوئن لیلے کادشتِ تعین میں آنا ول نازک بیاس کے دم آناہے تجھے خالب

دا) اے غالب تمکس منہ سے غربت کی شکایت کرتے ہوا ورغیروں کا روتا روتے ہو کیاتم کو یاران وطن کی سروہمری اور النظا یاد نہیں بعنی اہل وطن نے کتا تہیں سستایا اور پریشان کیا بھر پردلی ہی غیروں کی برسلو کی کی شکایت کیا ہے ۔ مفی وطن میں شان کیا غالب کہ جوغربت میں قدر ہے تکلف ہوں وہ مُشتِ خس میکنی میں نہیں برےاین کے سی کی م فیال داؤیاں ۵، ببركردول بحب راغ ربزار بادال كبعى صباكوتهي نامه تركود يمقيه مجى بم أن كوهي اينظرود كيتي بن يالوكيون مرازع الروكيي ا بماوج طايعلىل وكبركود كميتهي شب فراق سے روز تجزازیادہیں كلسةج الردن كوابرو بادنبي جوجاؤل السيكيس كوتوخير بادنبي كيّاج بزم من كجوفتندونسادنبي" كرك كوييمين انه امرادنين دياب م كوفدان ودل كيثاريس يدكياكة مكبواوروهبي كريانبي بمحي صنمول كي مُوابانه صفين بمنجى ايك ابني بُوالانه عقيل برق كو بابرجس الدهي اشك كوب سروياباندهي متكب بندقباباندهي لوگ الے کو زست باندھیں

دل لكاكرلك كياأن كوجي تنها بيضنا بي زوال آماده، اجزا آفرنيش كيما يهم والحبسرس ديوار ودركود كيصال وقام كوس بالفضلاكي قدرت نظر لكے نكبي أس كے دست وباندكو ترے جوا ہروان کلے کوکیا دھیں؟ نبس كرمجيرة فيامت كالعققاد نبيس کون کے کشیر میں کیابُران ہے جوافل سامنيان كرتورخباركس كمجي وبادمي آنامون في توكيتي علاوه عيد كملتي ہاوردن مجي شاب جال مي بوغم وتنادى بيمين كياكاً؟ مُ الكومد كاذكر أن سيكيول كرفا ترے تون كوصاباند سے بي آه کاکس نے اثر دیجھا ہے ؟ تيرى وصت كمقابل لمعمرا قيرمتى سران معلم نشدر لگسے ہے واکٹوگل فلطيها مصامين مت يوجير

سبكهال كجوال دوگل مين منايال بوكئي ،،، خاك مين كياصوتين بولگ كدينهال بوكئي يارتضين ميم كوجي رنگارنگ بزم آرائيال كين بنده بنقش ونگارط اق نيبال بوكئي معين بنا ايندش كردول كورد سين منال ، ،، شب كوا يحيي كيا آئى كه عريال بوكئي قيرس بيقوت نيل كورد ايسف مى خبر ، ، كبان آنگھين روزن ديوارزندال بوكئي

دا، پیغزان بلی اردوا خیاد میں اس تمہیر کے ساتھ شائع ہوئی تھی کہ اِس ہفتہ میں جونشاء ہ ہوا جناب مرزا نو مالدین بہا درج کھنؤ سے تشریعین لائے تھے اور شاہراوہ والا تبار رونق افروز مفل مشاعرہ تھے۔ ایک غزل موای می میم مشاعرہ اورخزل جناب حجسے الدولہ محداسدان شرخاں خاتب کی راقم اخبار کے پاس ہنجی جوکہ اردوا خبار میں شائع کردی گئی۔ خالب نے شیخ حقیر کو بھی میں غزل کے متعلق کھیاہے

" بجائی فداکے واسطے غزل کی دا ددنیا اگر رئیتہ بہ ہے تومیروم زاکیا کہتے تھے اگروہ رئیتہ تھا تو بھر یہ کیا ہے۔ صورت س کی بہے کہ ایک صاحب نم زادگان تیموریم ب سامعنوے بیزمین لاے حضور نے خودمی غزل کمی اور مجھے مجمع حکم دیا سومی حکم مجالایا اورغزل مکمی "

ہےزلیخاخوش کہ محر ما دکنعساں ہوگئیں يس سيجبول كاكتمعين دوفروزال بوكئين را قدرت سے میں حوری اگروا ل ہو کئیں تبری لفیں جس کے بازورر ریانیاں ہوکئیں مكبلين شن كرمرا نافي والخوال موكني جومری کوتا ہی قست سے مورگاں ہوگئیں ميرى ابني بخت فاكر كيبال مركئي ياد تفيي منتنى دعائين صوب دربال موكس سب لكيرس بانته كى گويارگ جال موكسي بكتين حب مبط كثيرا جزائ إيمال موكنين مشكلين فيريرط أنني كهآسال بوكنين د کیناان بستیول کونم که ویرال موکئیں

سيقيبول معول نافوش يرزنان صرين جوےخوں انکھول سے بینے دوکہ ہے شا افات النابرى زادول سيلس كفلدس بمانتقا نينداس كى بدراغ اسكا بئراتى اس كىيى مين حمين مي كياكيا كويا دبستال كلككيا وه نگاس كيون موئى جاتى بن ياري ل كوارد بكار وكامل فاورسينس أنجرب بي سب وال يا بحي من توان كى كاببول كاكياجاب جالفراہے بادہ جس کے باخوس عام آگیا ہم وقد میں ہماراکیش ہے ترکی رسوم رنج سے فوگرمواانساں تومٹ جا کا ہے رہج ينهي كروذار إغالب توآسے اہل جب ال

یعن ہمارے جیب میں اک تاریخ ہیں

دکھاتہ ہم میں طاقت دیاری ہیں

ہو رشوارتو ہی ہے کہ دشواری ہیں

طاقت بقدرلذت آناری میں
صوابی اے فداکوئی دیواری ہیں
موابی اے فداکوئی دیواری ہیں
یاں دل میں صفحتے ہوں یاری ہیں
اس نوا ہے مرغ گوفت رہی ہیں
حالا نکہ طاقت خلت میں خاری ہیں
الرائے ہیں اور ہاتھ ہیں تواری ہیں
دیوانگر ہیں اور ہاتھ ہیں تواری ہیں
دیوانگر ہیں ہے تو مہتیاری ہیں
دیوانگر ہیں ہے تو مہتیاری ہیں

مواب تاراشك ياس ارشة خيم موران مي كفن سيلاب انى جئرنگ فيم روندن مي مگرين ام شام ب مئير قطره خول آن مي شبر مؤور مكون بنبدديوارو كي دوزن مي ديوانگى ئے دوش په نزار کې نهيں دل کونسياز حسرت ديدار کر ڪِ مانا ترا اگر نهي آسال توسهل ہے موريد کي کے اتھے ہے موريال بي شوريد کی کے اتھے ہے میروبال بی شوريد کی کے اتھے ہے میروبال بی گنجائی معلوت اغيار کے طوت کرنا الہا ہے زار ہے مير ئے فال کوفان در مطاب الے فال سے میر کے فال کوفان در مطاب الے فلا در کھا استدکو فلوت و قبوت میں بار الم

نہیں ہے دھر کوئی تھے کے دھورے تن ہی ہوئی ہے البع ذوتِ تمات اُفانہ دیران ودلعت فائر بیاد کا دشہاے مڑگاں ہوں بیاں کس مے فالمت کشری میں شبستاں کی ا

مه من والأنهن الم ين الرّرا عن الله نبن قور الريم يأسال به فيرتبا المناأ بان المنه فيرتبا المناأ بان المنه في والمراب المناه منواري المناه من المنا

۱۳) مزاصاحب عرائجیل جنوں کو اس طرح تحریر فراتے ہیں .

مواع خندة احباب نجيةيب ودامن مي يرأفشال جربرآنين مثل فقه يونك مي وكالك المهوا كالمزيج المحافظ المراكا في الم سيه موكر سُوَيدا موكيا المط عرفول آنايل خيردست لوارش موكيا بعلوق كردن مي

نكوش مانع بربطي شورب نون آئي ہوے اس بہروش کے طبور تثال کا کے نه جانون بيكنول يابديكون جيم بت مخالف نإروك ل ديجونب جوب عشق نامجو اسوردلن تاثيراكفت باع خويال بول

سوام خون حراب وعراس خاك نهيس وكرنة الم توال بال دريس خاك نبيس كغيطوة كأره كزرس فاكتبي الزمرانقي بالزمي خاكتبي شرابخا في كديوارودين خاك نبيس سوا حسرت تعمير كحريس فاكرنبي

مزيهان كالني نظرس خاكنبي مرغبار موس يرتبوا أزار عاب بركس ببشت شائل كى آمراً مراء كجلاأ سينها كجيجي كورسمآنا خيال جلود كل سے خراب بين مكث مواموا عبثق کی غارت گری سے شرمندہ ماك شعرين اب مرف ول من كالمركز (١١) كفلاكه فائده عرض مُبزي فاك نيس

(۱۷) كارت دبايدا شعاركولوگ محض ابني تفريخ كارامان محجة في داشعار كم خوبي كونبير بيهيئة و سعفا بريواكرا سيه فن كا اخباركرف كوئ فاكره نبير - مزيا كاابتدائ كلام يحيده اوشكل بهندى مع بوايوا تقا حب الند اسان كم فك فرلت کی ترانبوں نے بدریای کی

> شن شن کدا سے خوران کامل ويمضل وكرنه كويم مشكل

كنيرير التعاري عن نبى

مشكل يدولس كلامهيروك ول آسان كيخ كاكرتي بي فرايش اوریشعری اسی وقت کاکہا ہوا ہے ۔ نتايش كى تمنا نصله كى بدوا

روتي كي بم بزار بازكوني بيس تتات كيول؟ ولى توم ندر الفضت ورد معرفة أي كيول؟ بيطيم روگزريم في رجيل ها كيول، ورنبين حرمنبين درنبي آستال بني آب بى بونظاردسوزىرى مى منجياتكول؛ جبوده جمال دلفروز صورت بهسرنيم بدز تيابى عب رُخ مبى سامنتىك آتے كيوں؟ وشيغمزه جانستال ناوك نازب بهناه موت سے بیلے آ دی غم سے نجات یائے کیول ؟ قيدجيات وبندغ اصل مي دونول ايك مي اليغيداعتما والاوا زمائيول؟ حن اواس خين ظن ردكى بوالهوس كى تنم راهي بملي كبال برم بيل وه كالمستكيول؟ وال وه غُورِعز و نازيال يرحياب ياسس فضع جر كوبودين وول عزيزا كالي مائي كيول؟ بال دهنبين خلاييت جاؤوه بيوت اي روبي زار زاركيا بيجيات التكيول! غالب فستك بنيركون عكام بنديري؟

۱۱) به فول دبی اردد اخبارس ۱۱ رفردری ستاه شاه میں شائع بھائی ، اس فول پرمزا فوالدین المتخلص بسٹاتی نے ایک می انکھا بھی اُ خرکے دومعرص میں خالب کا پورا شعرتھا۔ بینس بہت پہند کیا گیا اور بادشاہ نے بانچ مرتبداس کو پڑھواکرسنا۔ اس کے علادہ اس فول کامطلع ' دل ہی تو ہے زمنگ وخشت مرزا صاحب نے قاصی عبد بھیل کے خطاس مجی استعمال کیا ہے جب بھول سے مرزاصاحب سے فول طلب کی تھی ۔ فرماتے میں :

بیشسربب فات زده می رناشام باتی خاک در کتاب فروش سے بددل کا گرمبری نظم و شرک رسالوں میں سے کوئی رمال آمبائے توق مول کے کرفدمتِ مالی میں بھیجد یا جائے گا۔ دل ہی تو ہے نہ سنگ دخشت الخ ایک دومت کے پاس بقیة النب العارة کچومبرا کلام موجود ہے ۔ اس سے بیغزل کھودکر جمیدوں گا۔

بوسكوپوچپا بون بن منہ عے مجھ بتاكديوں اس كے بركيا شارہ عنظے ہے يباداكديوں اور عنظے ہے يباداكديوں اور عنظے ہے يباداكديوں سامنے آن بيطنا اور يدريجيب معاكديوں سامنے آن بيطنا اور يدريجيب معاكديوں اس كى توفائشى بين مي ہو كوائش دياكديوں؟ مي معاكديوں؟ مي مي مواكديوں؟ مي مي مواكديوں؟ مي مي مواكديوں؟ مي مي مواكديوں؟ موج بحبول بي موري بي مو

غنچۂ اشکفتہ کو دور سے مت دکھ کہ اُول برسن طرز دلبری کیجے کیا کہ بن کے رات کے دقت نے ہے ساتھ دقیب کو لیے سنجیرے رات کیا بنی 'یہ جو کہا تو دیکھیے برم میں اس کے رُو بُروکیوں نہمون بیٹھیے؛ میں نے کہاکہ برم ناز جاسیے غیرے بہی'' مجدے کہا جو یارٹے جاتے ہیں ہوش کس طحہ؛ گرزے دل میں ہونیال صول میں تون کا ذوال جویہ کے کہ رہنے تہ کیول کہ مورشک فاری !'

کوجنیم منگ شاید کترت نظاره سے واہو بھول کے گوشکردامن گرآب بفت دریا ہو لفت ہم فاکیکٹن شکل قری نالہ فر ما ہو بھولا ہوں حق صحبت اہل گیشت کوہ دوزخ میں ڈوال دوکوئی ہیکر ہشت کو دوزخ میں ڈوال دوکوئی ہیکر ہشت کو طیر ہوالگا ہے قط بھام سے رفیشت کو خرمن جلے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو خرمن جلے اگر نہ کلخ کھا ہے کیشت کو

حدے دل اگرافسردہ ہے، گرم تماثاہو بقدرجسرت دل جاہیے دوقِ معاصی جی اگروہ مشروف ذکر م جنسوام نازا جب اسے کعبیں جار ہاتو نہ دوطعت کی گہیں طاعت بیں جار ہاتو نہ دوطعت کی گاگ طاعت بیں تازے نہ صوانگییں کی لاگ مون تحریب نکیوں رہ وریم تواب سے ا غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھے غالب کے اپنی سعی سے آبنا نہیں مجھے کیج بهای سائظ عدادت بی کیول نه بو سے دل به بازیقش محتب بی کیول نه بو سرح پد برسبیل شکایت بی کیول نه بو ایس بر تور برسبیل شکایت بی کیول نه بو ایس بر توجه بی کیول نه بو این سی کیول نه بو این سی کیول نه بو این سی کیول نه بو ماصل نه کیج د برسے عبت بی کیول نه بو ماصل نه کیج د برسے عبت بی کیول نه بو این سی کیول نه بو این سی کیول نه بو این می کیول نه بو ایس بی کیول نه بو

وَارُسَمَاس سِمِي كَرُمِّبَت بِي كَيُول نَهُو جِهُورُّانَهُ بِحِيْدِ بِي ضَعف فِي رَنگ اختلاط كا چهورُوانهُ بِحِيْدُ وَبِحَد سِع تَذکرهٔ غُسبر کاگِلا بیدا بهوئی ہے "کہتے ہیں" ہر در دکی دوا" ڈالانه بیکسی فی سے معالمہ ڈالانه بیکسی فی سے معالمہ منگامہُ زُبونی ہمت ہے انفعال مارستگی بہات بیگانگی نہیں وارستگی بہات بیگانگی نہیں وارستگی بہات بیگانگی نہیں مثابے فوتِ فرصتِ ہنی کاعن کوئی

مراہ و نابراکیا ہے نواسنی انگلت کو ندری ہوتی خدلیا آرزمے دوست دش کو کیاسنے میں نے خوکیاں پڑگان کون کو کیجی میرکر میال کوجی جاناں کے دامن کو نہیں کیماشنا ورجے خواجی تیرے تون کو کیا جیا کیاں برجہ نبش جو ہرنے آئین کو سمجھا ہوں کے دھونڈھے ہے جی بی ترق ترمن کو

قفس می بول گاچه ای بای میری شیون کو نبیر گریمی آسال نه بوری رشک کیا کم به به نظار آنکه نیری اک انسواس جراحت پر فداخر با خول کوکه کھنے بی کشاش میں انجی ہم قبل گه کا دکھنا آسال سمجھتے ہیں ہواجہ جاجو میرے بانوکی رئیسیسر بننے کا خوش کیا کھیت یرمیے اگرسوبا دا براوے ؟ مَرے بنانس تولعبی گارو برہمن کو مہاں تعالی میں اور بہن کو جہاں تعلق کا دیا تھا گردن کو جہاں تھا کا دیا تھا گردن کو رہائے تھا کہ میں رہائے کا کہ معدن کو بھرکیا ہم نہیں رکھتے کھودیں جا کے معدن کو بھر دواراب و بہن کو فریدون و داراب و بہن کو فریدون کو بھر دواراب و بہن کو

وفاداری بشرطائستواری مل ایال ہے شہادت تھی می تعمیدی جردی تھی می توجو ندگشادن کو توکب رات کو ٹوں بیخرسوتا؟ سخن کیا کہنہیں سکتے کہ دیا ہوں جو اہر کے؟ محصناہ ملیماں جاہ نے مجتنبی الت

رکھتا ہے منبدسے کھنے کے باہر گئن کے باتو

۱۰ ہیں ان کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرزن کے باتو

ہوکر اسپروانے ہیں لاہزن کے باتو

تن سے سوانے گار ہیں ایس خستان کے باتو

ہیتا ہوں کو کھتے ہیں گرغ جمن کے پاتو

دیکتے ہیں آج اس بت الک بین کے پاتو

پیتا ہوں دھو کے ضروشیری می کے پاتو

پیتا ہوں دھو کے ضروشیری می کے پاتو

پیتا ہوں دھو کے ضروشیری می کے پاتو

دھواہوں جب میں پینے گؤاس ہم تن کے بالو دی سادگی سے جان بڑوں کو ہمن سے بالو ہما گے تھے ہم بہت سواسی کی مزاجے یہ مرہم کی جنجو میں پھرا ہوں جو گور دگور اللہ رے ذوقِ دشت نور دی کہ بعدمِرگ اللہ رے ذوقِ دشت نور دی کہ بعدِمِرگ جوشِ گل بہار میں بیاں بمب کے ہم طون منالب مرے کلام میں کیونکر مزانہ ہو؟ غالب مرے کلام میں کیونکر مزانہ ہو؟

ره جب زادج عشرش کی کی کے نیج تک لانے میں کامیاب ہوگیا توخشروکوا پنی ذلت اور کست نظرائی اس نے اپنے معاجمین اسے مشورہ کرلے کے بعد ایک مکار شرعیا کو تیا کہ اور جو لا خبردے کہ شیری کا انتقال ہوگیا جائے اس عیار شرعیا نے آواد کے باس نیم کی برت کی خبرسانی ۔ فرآد نے برخبر سنتے ہی تینے سے اپنا سر کچھوڑ لیا اور جان دے دی ۔ کی باس نیم کو کو کو کو کو کو اس کے قدموں بر فدا ہو جا وں ۔ دو سرے فرماتے ہیں کرکو کمن نے کس سادگی سے اپنی جان دے دی ۔ جی جا ہتا ہے کواس کے قدموں بر فدا ہو جا وں ۔ دو سرے مصرعہ میں بڑھیا کو بردعادتے ہیں کو اس کا رشھیا کے پاؤں راستے ہی میں کیوں نے فوظ کے کہ دہ شیری کے مرفے کی جو فی خبر سے رادے ہی سے دیا ہے کہ اس کے ایک کے دہ شیری کے مرف کی جو فی خبر سے رادے ہی سے دیا ہے کہ اس کے ایک کے دہ شیری کے مرف کی جو فی خبر سے رادے ہی سے دیا ہے کہ اس کے ایک کے دہ شیری کے مرف کی جو فی خبر سے رادے ہی سے دیا ہی دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دہ اس کے دہ سے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دہ سے دیا ہے دہ سے دیا ہو جاتے ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دہ سے دیا ہے دیا ہے

یعن بیمسے ری آه کی ناتیر سے نیمو آئیے ننہ تاکہ دیدہ نخچ سے نیمو

دال اس كوبول بن توان من بن المرار البي كو د مكينا نهبس دو ت ستم تود كيد

صدره آمنگ زمی بوی قدم به مم کو کس قدر ذوت گرفتاری بهم به مم کو تیرے کو چے کہاں طاقت رہے ہم کو یہ نگاہ فلط انداز توست ہے ہم کو بالا مرغ سحب زنیج دودم ہے ہم کو ہنس کے بوئے گرزے مرکام ہے ہم کو پاس بے رونقی دیدہ اہم ہے ہم کو ہم وہ عاجز کہ تغافل بھی ہم ہے ہم کو ہوں سیرونٹ انتاسو وہ کم ہے ہم کو موس سیرفیٹ انتاسو وہ کم ہے ہم کو عزم سیرنجف وطوب حرم ہے ہم کو عادی رہ ہشش کا ب کرم ہے ہم کو عادی رہ ہشش کا ب کرم ہے ہم کو وال بنج كروش آئے بم ہے بم كورل وال كفتا ہے ملائے بم ہے بم كورل مورف كاركفتا ہے ملائے بم ہے بال كورل الدي ميں الدين البيال ميں البيال البيال البيال ميں البيال البيال

(۱۱) مزلاغالب جب کلکته گئے توراست میں نکھنٹو کھپرے تھے ۔نواب آ خامیرے ملاقات کا انتہاکیا گیا۔ گرمازگاری نہ دکھی خازی الدیشیج شا ہِ اودھ تھے اورسیا ہ سفید کے مالک نائب السلطنت میدمیرفال آ خامیر۔

فالب کے دومتوں نے آفام کو خبر کی کہ فالب کھٹوس کو جدویں ۔ بمفوں نے بلنے کے بیے دمنا سندی فاہر کی اور مرزاصا حب می دامنی ہوگئے تلیکن اپنی خود داری کا پاس رکھتے ہوئے شرط بگادی کہ میرے پہنچنے پرآفام پر کھڑے ہوکر چیزائی کریں اور مجھ نقد نذر پیش کرنے سے بازر کھا جائے ۔ آفامیر نے یہ شرائط اسٹورکر دبی ۔ فالب مجی خود وارستھے ۔ فہد زا ما قات نہ موسکی ۔ اور کلکتہ کی طوٹ مدا نہ ہو گئے ۔ تم جانونم کوغیر سے جورسم وراه ہو (۱) بھکو کھی پوچھے رہؤتو کیا گناه ہو؟

یجے نہیں مُوافذہ روز مِشر سے
کیاوہ بھی کے گذائش وقت ناثناس ہی اناکہ تم بشر نہیں تُورشیدواہ ہو
اکھوا ہوا نِقا ہیں بڑائ کے ایک تار
موا ہوں بین کہ یہ نہ کسی کی مجاد ہو
حب کیدہ چیٹا نو پھر اب کیا باکہ کی تعبد (۵) مسجد مور، مدرسہ ہو کوئی فانقناہ ہو
مینے بیں جو بہشت کی تعریف ہو۔
مینے بیں جو بہشت کی تعریف ہو۔
مینا ہو کیا ایسا میں اور مرا بادشاہ ہو
فالی بھی گریہ ہوتو کھوا پیا فریق اللہ میں کہ دور مرا بادشاہ ہو

١١، مزراصاحب في نواب علان كوايك خطيس لكحا:

اشعاد تازد ما نگنے ہوکہاں سے لاؤں ، عاضقا خاصفارے مجھ کورہ تعدہ جوایان سے کفرکو گررمنے کا بجاسے تھا۔

مجھ کی کا تھا خلعت ہوفوت بجھی تروک ۔ نہ غزل نہ مدح ، ہزل و بجو بیرا آئیں نہیں بجر برکیا کھوں ہوؤسے

ہملوان کے بیتے ہتائے کررہ گیا ہوں ۔ اکٹر اطاف دجوانب سے اشعار الملتے ہیں اصلاح یا جائے ہیں بادر کرنا ادر ملاہی واتع ہمنا ہمارہ کھے کودل بہت جا ہت جا ہوئے ہے۔

دکھے کودل بہت جا ہت ہے اور دکھ تا تمہال مرزون اس برے کہ تم یہاں آئے ۔ کاش اپنے والد اجد کے ساتھ چے کہ تے دور بجد کود کھو تا ہے۔

مجھ کو بھی ہوجھتے رم و ترکیا گنا ہے۔

مجھ کو بھی ہوجھتے رم و ترکیا گنا ہے۔

ره ، مال نے اس شعر کی تشریخ بول کی ہے کہ صحدو مررسہ و خانقاہ مساوی ہیں مطلب یہ ہے کہ میکدہ جہاں ترنیو کے سائڈ شراب چنے کا بطفت محتا ، جب وہی چھٹ گیا اب سب ، مدرسہ ، ور نما نعت ، میں بیٹھ کر لی لینے میں کوئ مازیس ہے بینی بیمقامات اس شغل کے بالکل لائن نہیں ہیں ۔ وہاں بی میکدہ چھٹے کے بعد بی نینے یہ اکارہیں ہا ویشراب چنے کی تصریح نے کرنامین مقتضائے بلافت ہے ، مزا خالب شوخی برتنے سے کمی نہیں چوکتے یعنی محمد مدرسہ ، خانقاہ جلے عزت ہیں گرمزلا صاحب نے ان سب کونساوی ہولیا۔

كم سي يكونه بوا بحركهو توكيونكربوا ككرنه بورتوكبال جائس بوتوكسونكربوء حياب ورسي كومكوتوكيونربوه متول كى بوالاسي، ى خو توكيونكر بو! جوتم ستتمرس بول يك و توكيونكرو و ود تخص دن ندكه رات كو توكيو نكربو ؟ ہاری بات ہی چھیس ندؤورو کیونکر ہو؟ نملف ديدة ديدارجو توكيونريو؟ ينتش مورك جان بن فرو توكيو نكرمو ؟ مجه حبول بنهيل غالب في يقبل صور ١٠٠١ الزاق يارس تسكين مو توكيو كاوي

کئی ود بات که مرگفتگو. نوکیو نکر مو بمايين وبن يساس فكركاب نأوصال ارب ہاور سی شکش توکیا کیے تنهيل كهوكر كزاراصنم يرتنون كا المجت بوتم الر د بحصة بوائين جےنصیب ہوروزسیا دمیراسا مين يرأن عاميذ وانبس بما عدد غلط نخامين خطير كمان تستى كا بناؤاس مزه كور كيوكركه فيكوت وا

ز وجب ل ي سيني تو كور شرس زبال كيول مود شك سرن كركبا وتحيس أيم عرال كول موا نالف تاب جوعم كي وه ميرا ما زدال كيول بورا

مسى كودے كےدل كوئى نواسخ فغسال كيول مو ودائي خُور جيوري كيم ايني وضع كيول جيوري ك غمخ ارف مرسوا لكي آگ اس تجنت كو

١١٠٠ يغزل وغزلوں كيساته ولي كاردوا خباري محيى جب فلفه على ميں مشاعرد موتواس ميں بيغزل مراصا حب نے بڑھي غزل كيد بيے طرح بميشه باد شاه طفر ياكرته تقطع مي غالب في بادشاه كاوم معرة كوس طرح نظركيا مه مجع جنول بنيس فالب و يقبل صفور م "فراق يارس تلقين مو توكيو تكرمو" ره مزاغاتب في عام على مركونكماكيس في ان دنول دوغزليل كلمين بي - ايك و دريانه والسودة آب كم يال مي جايال -دوسرى فول دوال كيول بو مكال كيول بو الميتما بول دنيز دوسر عنظي البين كولكها: و تم مند بوجاما آب كرماركي خطوب مي تم كوغم والموه كاشكره كزار بالميد بي الركس بدر درول آيا به توشكايت كي كنايش وي عَكَيْم تُونْصِيب ووسَّال ورخور افرايش المع لقول فالبسه كسى كود كون نواسي نعنال كيول بو نهرجب دل بي سيند مي توبيرسين إل كول بو ہوے تم دوست جس کے دشن اس کا الال کوں او ته عرفعره يفتذ آدى كى فاندوران كوكسيا كمب

توميرك سنكدل تيرابى سنكب أسال كيول بوا قفس بر مجدسے تودادمن کہتے نہ ڈریم مع دا گری ہے جس پکل مجلی و میراآ خیال کبول ہو! كجب لي تمين إلا الحول عنبال كيول أو! ن كهينيو گرنم اين كؤكشاكش درميال كيول بو؟ بويتم دوست جي كيفن أمكاتهمال كيون بوا عدو كے بوليے جب تم توميرالمتحال كيوں بوء بجاكية بوج كية بو كيركبيوك" بالكول بوا" ترب بدر كيف عاده تجور بهربال كيول بوا

وفاكسي كبال كاعتق بجب سر كيور ناطهب يركبه يحقة بتويم ول من نهيس بن بريه بستلاد غلط ب جذب ول كات كوه د كيموجر مك كاب يەفتىدادى كى حاندويرانى كوكياكم يهى ٤ آزانا توستاناكس كوكيتريس؟ كہاتم نے ككيول ہوغير كے ملنے مي ريواني ا نكالاجابتا بكام كياطعنون سے تؤغالت

بم عن كونى نه جوا وريم زباب كونى نهو رهياب اليي حكم على كرجهال كوني ندم بدروداوارسااك كمربنا ياجاب كوئي ممسايرنه مواور پاسبال كوني ندمو يربي كربيسار توكوني نهويماردار ١١١٠ اوراگر مرجائي تو نوحة خوال كوني زمو

الا اشعركيا به ايك سركزشت ب ايك برنده قف مين بندي أس في باغ يرجلي كرتي ديكي ب ده فكرمند به كالمبين كلي آ تیاز پرد کری بوسا منے ایک اور م صفیر شاخ پر آبیٹھا ہے وہ جانتیا ہے کوم خ اسپر کے آشیان بر کم کی ہے وہ یہ واقعہ بیان کرفیسے ججكناب مباداس كمصيت ددبالا بوملت تبكن استغس س كوصا منصاف بيان كرن كى ترغيب يتله لوكتله جهد عين كى مركز شت كيته ندور باغ مي بزاره ف اشال جي كاحب اشيات بيكي كرى به يد مزورى بين كده ميراي اشيانهو. ان دومصرعون مي انني برى كبانى بيان را مرزاصا حب ي كاحصد في.

ر١١١ مرزاصاحب فيريشعرا يكتوب من بنام علاوالدين احضال لقل كياب مغرات بي: -بحكورتك ب جزيره نشينول كم حال يرعموا رئيس فرخ آباد وخصوصًا كرجها زعا تركم رزمين وبي جودويا-١١١١ م برا ير كربيسار توكون ندمو بياردار أوراكر مرجاتي تونوه خوال كوني نديو ينوانفض تحسين فال كى طوت متاره بحرب كى مديع سرائيس ان كى شهور فزل كالك مصرياي ب. ط بالهوين جمل ين خال كي لي

طوطى كوشش جهت يصقابل بآكينه

ازمېرتاب درته ول وول بي آئيسنه

جى كى بهارية بويواس كى ترال ناويھ وشواري ره وستم بجربال ناوي ب تبزه زار بردرود اواغم كده ناچار بکیمی کی می سرت اٹھائے

طاقب كهال كدديركا حسال أتضائي اے خانمال خواب نہ احسال اُکھائے يا پرده تبسم پنسال اکشائے

صرطبوه رورروع جومز كال طائي برنگ يرروت معاش جنون عشق ره، ليني، بنوزمتت طف للل المطالية دبوار بارمنت مزدور سے ہے حسم اميرے زخم رشك كورسوا ند كھے

بَعُول ياس أنكف قبله ماجات ماسي أخرستم كى كجهة تؤمكا فات جابي ال مجمدة كمي تلاني مافات جاب تقريب كيوتوبهب رملاقات ياسي اك كونه بيخوري مجهدن رات ياسي

مبرك زيرساية مشرابات جاسي عاشق ہوئے ہیں آپ کھی اک افتض پر العاداك فلك دل حرت يرتك ميري مروول كريد مصوري ئے سے فوض نشاط ہے کس رُوساہ کو!

ره، برات : وه كاغذيا فران جس كى روسے خزاند سى ديد يورول كيام آا ہے - رجيك،

ہررنگ میں بہارکا انسبات چاہیے روسوے قبلہ وقت منامات ہاہیے عارف بہین است عوزات چاہیے فاموش ہی سے تعلے مع بورات چاہیے جرنگ الله ول واسري مجدا مُدا إئ مُم په بائي شكاري وري بعني جسب كردنن بيمائه صفات نشوونما به اسل عنالب فروع كو

سورتها م بانداز جکیدن مرگول ده می محقف بطوت تفاایک انداز جنول ده می مرے در امتایی جاک صید زر اول ده می کرموکا باعث افزایش در در ول ده می کرموکا باعث افزایش در در ول ده می کرد دیا میتالی بن اکسی به خول ده می لین شاک دوجا رهام دا در کول ده می فلاه دل کری اس می کرول ده می فلاه دل کری اس می کرول ده می

باط عرب مقاایک دل کی قطره و دوگا سهاس فوخ سازدده مهم پند شکفت خیال مرک کرب کیس دل آزرده کو شخیه ا خیال مرک کرب کیس دل آزرده کو شخیه ا ناکتا کاش نال مجود کورامعلوم هانه مدم دا تناکبیسش نبی جفایر نازون را و میان می خفاتی فوایش کی دون سے کیا کیم میان می مفاتی فوایش و کورون سے کیا کیم میان میان مفاتی فوایش و کورون می کیا کیم میان میان مفاتی فوایش و کارون می کارون

جزم بنال بن أزرده لبول ت تنگ عين به اين فوشا مطلبول ت منگ عين به اين فوشا مطلبول ت منگ عين به اين فوشا مطلبول ت من وريت در وجري بينان صهب كيد بار لكادو فم عي مير د لبول ت رندان درمي يكده گ تاخ بين ناهند ۱۳۰۰ زنها رند بونا طرف إن بيدادول ت بيدادون اد كيد كه جا اي ري آحن مري جان كونت البط لبول ت بيدادون اد كيد كه جاتي ري آحن مري جان كونت البط لبول ت

داد فرماتے میں وطرف ہونا - مفتابد کرنا ، اے زا پیسکدہ کے بوٹ یار زمول کے مذ ذلگنا ان کووفظ ولعیمت نذکرنا ۔ بد بڑے گستاخ اور ہے اوب ہوتے ہیں ایسا نہ ہوکہ تیری بے عزق کردیں رید وفظ وتصیحت کی تاب مرکز ندلائیں مجے ۔ تاہم کوشکا بت کی بھی اقی دیہے جا سی لیتے ہیں گوذکر مہارا نہیں کوتے عالی تراحول سنادی گئے ہی اُن کو (۱) وہ من کے بلالیں یا جارا نہیں کرتے گرمی مقاکیا کہ تراغم اُسے فارت کرتا (۱) وہ جور کھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر وہ جور کھتے تھے ہم اک حسرت تعمیر وہ

غرائيات كريائي هي فرست الملائي والله فلك كاد كيمنا تقريب تيرك ياداً في كُلُك كاد كيمنا تقريب تيرك ياداً في كُل كُفِي كاكس طرح ضمول مريكتوب كايارب؟ وه قسم كهائي ها أكل فريكا فرك كافر كيملا في كل المال من المنابية المناب

۱۷۰ حباب میری برصینی اور انتهانی شوق در او کو کرکتے جی کدا سے غالب ہم نیری به تابی کا ذکر تیرے محبوب سے خود کردیں گے لیکن ہم اس کا ذمتہ نہیں لیتے کہ وہ تجھے اپنے پاس خرور بلائیں .

پیچرمے عیں شونِ دیوارا ور دوسرے مصرع میں محبوب کے غود کی کیفیت ہے مرزاصاحب اپنے دوستوں سے کہتے ہیں میری حالتِ زاران کوئنا دو . ثنا پررجم کھاکر دہ مجھے اپنے پاس بلالیں احباب جواب دیتے ہیں کہ ہم تہماری پرنٹیان حالی کا ذکر توخرد کردیں گے لیکن دوہ اتنے مغرور ہیں کہ سن پر کوئن پروائٹریں اس لیے ہم اس کا ذمرینہیں لینے کہ وہ تہمیں اپنے پاس بلالیں گے۔ دہ میرے دل کے اندر رکھا ہی کیا تھاکہ جو تیا عنسم عنت اس کو غارت کرتا ۔ بال ایک حسرت تعمیر تھی و تجھے ملاقات کی آمرند محقی ، دہ انجی کے موفوظ ہے ہر بارنہیں ہوئی ۔

ردد و نباك عنه والم م الرم الطلف كى فرصت ملتى بى ب تواسمان كود كيدكاس كے جرب بين بوف كى وج سے تويادا ما ما ہے تيرے ياداً في سے پيم عنم والم مي مبتلا بوما الموں مختصريدككسى حالت مي كي غم سے نبات منبي ملتى .

ده، قسم کمائی ہے اس کا فرنے کا غذکے جلانے ک

اس مصرعت دومفهوم علت بي :

۱۱۱۱ نے یہ تم کھائی ہے کہ جو می میرافط ہوگا سے جلادے گا ۱۷۱ دوسرامفہم یہ ہے کیعبن فطالسی روشائی سے اس نے بدت کے عبی فراتے ہیں کھے جلتے ہیں کوجہ تے ہیں۔ فراتے ہی کہ محصوبہ تے ہیں کہ اس کا مضمون پڑھ کھی ہے آشانہ ہوائے۔ مجبوب نے مسلم کھائی ہے کہ وہ میر بے خط کو حلائے گاہی ہیں ناکہ اس کا مضمون پڑھ کومبرے سوزغم سے آشانہ ہوائے۔

تراآ نان تفاظ الم عرفهب رجاني مرى طاقت كينام بي يتونكيا راهانے كى برى كأس فابستهم نے كافنى بار مانيكى

ہماری سادگی تھی التفاتِ نا زیرِ مرنا لكدكوب حوادث كالتخل كرمنهس سكتى مول كياخوني وضاع ابنك زمال غالب

ماس سے باتھ دھو بھی اے آرزوخرامی دل جوش گربیس ہے ڈوبی ہوئی اسامی اس شمع کی طرح سے بی کوکوئی مجھانے دہ، میں مجی علم ہوؤں میں ہول اغ ناتمامی

جسي كدايك ببضيه ورأسان ب يُرتُوك آفتاب كَ وَرَهْ مِي جان عِ غافل كومير يشيشه بي كالكان ب آوے نکیوں پندکہ کھنٹرامکان ہے؟ بس يجب رمويها ري مندس زبان سے فرمانرواے کشور مندوستان ہے مستى كا عتبار كمي عنم في مثاديا رور كس م كبول كدداغ مركانشان ب غالب م اس في شي كالمربان ب

کیا تنگ ہم ستم زدگال کاجہان ہے ہے کا کنات کو حرکت تیرے دوق سے عال آنك بيسلي خارات لالدرنك كى س فركر مسيند المي بوس بي حب كياخوب تم نے غير كوبوسه بسي ديا؟ بی اے جوکات یہ دیواریا ریس ہے بالسے اعتماد وفاداری اس قدر

ده فراتے میں اس شم کی اندموں جے پوری طرح مطنے ے میٹیتری کسی نے بجاد اور اس لیے میں جلے موقول میں ایک ان اتای بول اس يرمج بعدانسوس به كيس يورى ارت جل عي شركا ايك شعراس فيوم كا اور فرمايلي حلاب ول ككيون م السباول كف التامي نفس شعد ما رحيف إ م الترت عم فيري مركو بالكل شاديا برد اب مركى مؤمرت ايك داغ باقى ب الرس كسى سے به كموں كديد داغ مير جركانتان بق عكون ندم ك كاكويكريغ فيري بى كاعتباركي مم كرديا -

كيابون ظالم ترى ففلت شعارى الميك إئ توني كوكيول كي تي ميرى عمكسارى إئے إئے وشمنی این مخی میری دوستداری اے اے عروجی و بنیس ہے پائداری اے اے لعنی تھے سے تھی اسے ناسازگاری ایے اے فاكريمونى عتيرى لاله كارى إلي با ختم ماً لفت كى تجويريده دارى التائيات ألط كني دنيات راه ورسي ياري التي ال ول يراك لكف نهايا زحسم كارى إعام ہ، نظر جو کردہ اختر شماری اے اے ایک دائتی پریہ ناائمیدواری اے اے ا، ره گیا بھا دل میں جو کچے ذوقِ فواری اے اے

دردےمیے عی کے کو بقراری بائے باتے تيرد دل سي كرنه نفا آشوب غم كا وصله كيول مرى غمخوارگى كالتحدكوآ يا تضاخيال؟ عرج كاتونے بيمان ون باندها توكيا؟ زہرسگتی ہے مجھے آب وہواے زندگی كلفثان إس ناز حبلوه كوكيا موكسا؟ شرم رسواني سے جا چھينا نِقابِ فاكسي خاك ميں ناموس بيمانِ مُحتبت مل كني الحبى تنية أزماكا كام عجسا تاريا كسطح كافي كوني شب إعة اربر شكال؟ كرمش بهجورييام وحثم محسروم جسال عنق نے پکڑا نہ تھاغالب انجی حثت کارنگ

تکیں کودے نویدکھ مرنے کی آس ہے اب تک وہ جانت ہے کھیرے ہی یاس ہے مرکومرے بدن بیز بان رسیاس ہے

مرگشتگی میں عالم مہتی ہے یاں ہے لیبانہیں مرے دلی آوارہ کی خسبر کیجے بیال شرور تب غم کہاں تلک

۵٫ یغزاننیں بلکمرشیب ۱۵٫۰) کمی میریخش نے وحث کارنگ نه بلااتھا یعنی جاک دامانی اور دشت نور دی کی نوبت نه آنے بانگی کرمیام موہاس دنیائے جیست ہوگیا ہے ہے جنوبیشش کا ساز صنه بداور دوق رسوانی جو کچید ل میں تھا وہ دل ہی میں رہ کیا ہونداس کے باس دلی ترین اس کے باس دلی ترین اس کے باس دلی تریناس ہے ایک مراج کورمی ہی راس ہے بہوں فدر مطل شریع ہائی مراج کورمی ہی راس ہے ہواک میکان کو ہے کہیں سے شرون اس کر دور کے ایک دھال آواس ہے ہواک میکان کو ہے کہیں سے شرون اس کر دور کے ایک دھال آواس ہے

گرفامشی سے فاکرہ اضفا سے مال ہوں کہ میری بات بھنی محال ہے کس کو کرناؤں حسرتِ اظہار کا گِلہ دار کے لا ہے کال ہے کس کو کرناؤں حسرتِ اظہار کا گِلہ در محت کہ عذر خواہ لہ ہے سوال ہے ہے ایک نے اس ہے انگینہ پر داڑ کے فلا سے انگینہ پر داڑ کے فلا سے انگینہ پر داڑ کے فلا سے انگینہ کو است وہ اور ڈمنی ایٹ زمین ہے نہ کہ نامی خال ہے وہ اور ڈمنی میں کی محب ان اس کے محت نہ میری عرصی آ فاق تنگ کے اس دریا، زمین کو عسرتِ انفعال ہے مشکی کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس مام مصاحب درام خیب ال ہے مشکی کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس مام مصاحب درام خیب ال ہے مشکی کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے اس مصاحب درام خیب ال ہے مشکی کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے اس کے مت ذریع ہو آ فاق تنگ کے مت ذریع ہو تنگ کے مت ذریع ہو تو کے مت فریع ہو تنگ کے مت ذریع ہو تنگ کے مت فریع ہو تنگ کے مت کے مت فریع ہو تنگ کے مت کے مت کے مت کے مت کے متب کے مت کے متب کے

را اے استر ہرائیک مکان کولنے کمین سے شرف ہوتہ مجنوں کا گھرٹنگل تھا جوائمی کے دم قدم سے آباد کھا اب وہ مرکیہ ہے تو جنگل سونا بڑا ہے بعنی جنگل کی ماری روزی مجنوں کے مرف سے تتم ہوگئی۔

(۱۶) کلام کے عام نہے۔ نہ ہونے کی دھ ہے کہا ہے کہ وگر میری نہم کو نہیں بہنچتے میری فامشی باعث مسرت ہے ۔

الگہی دام شنیدن مجھ نہا ہے بھا ہے ۔

معاط قلہ ہوئے مالم تقریر کا مرکز ہوئے تاہد ہوئے ہے ۔

دم شکیس بیاس کعبہ کعبہ کا سیاہ خوشبو دار خلاف نیاف ال رابک فاعم شیم کا ہر ہی بات سے شک کلنا جائے اڈیلوں کے اور اگن کے خلیف بھی ۔ فالیف حضرت علی کی نعوب کرتے ہوئے اور اگن کے خلیف بھی ۔ فالیف حضرت علی کی نعوب کرتے ہوئے فرط تے ہیں ۔ بیات شہور ہے کہ عبوسیاز ہیں ہے جضرت علی ا

ک برانے کعب کنیس کی و شیوتمام دنیایں کھیل رہی ہے۔

مذر کردم سے دلائی می آگ دبی ہے شرک سے سری ہے نہ آہ نیم شبی ہے

تم اینے شکوہ کی بانیں نیکودکھود کے پڑھیے ولائیہ درد و الم بھی تومُنتَنمُ ہے کا حشو

ظاہراکا فدترے خطاکا غلط بردارہے ہم نہیں طبع نفس ہر جندآبش بارہ ہرکوئی درماندگی میں لانے سے ناچارہ جی طبوے سے زمین آاسماں سرشارہ زندگی سے بھی مراجی اِن دنوں میزارہ تجھ پیکھل جائے کہاں کو حسرت دیارہ ایک جاحرب و فالکھا تھا سو بھی مرٹ گیا جی جلے زوتِ فناکی ناتمامی پر نہ کیوں! آگ سے بانی میں مجھتے وقٹ چھتی ہے سا ہے وہی برستی ہردرہ کا خودعت دخواہ جھے ہے مت کہ توہمیں کہتا تھا اپنی زندگی' آنکھ کی نصور رسز اے پہلینے ہے کہ تا

بین می گزرتے ہی جرکہ جے دہ ہیں ۔ ۱۹، کندھا بھی کہاروں کو بدلے نہیں دیتے

جے کہتے ہیں نالۂ وہ اِس عالم کاعُنقاہے وہی ہم ہی تیفس ہے اور ماتم بال پڑا ہے

مری می فضاے حیرت آبادِ تمنا ہے خزاں کیا بصل گئ کہتے ہی کس کو بون کو کا

ده برولان مفتی صدرالدی آندوه ایک دفد خاکب کے مکان کے سامنے سے گزرے اس وقت زداعجلت میں تنے اس لیا کھوں ناکب کے باک میں است سے گزرے اس وقت زداعجلت میں تنے اس لیا کھوں ناکب کے باک میں است سے بھر الدین کے معامل میں خدائیں نہ بدلنے بیا۔ خاکب نے دورسے بدحالت دکھے لی اور فوراً پر شعر اکھوکران کے پاس مجھے بریاسه بینس میں گزرتے ہیں جو کوچ سے دہ میرے کندھا بھی کہا دوں کو بدلے نہیں دیتے

اثرفریادول اسحزی کاکس نے دکھاہے؟ کفِ انسوس کمناعہد سِتجدیدِ تِناہے

<sup>97</sup> دفاے دلبرال ہے اتفاقی ورنهٔ استہم! ندلائی شوخی اندلیثیہ تاب رنجے نومب ری

تبض بماروفا دودحراغ كشته ورندیال بررنقی بمودچراغ کشته رتم كرظالم كدكيا بودجرا غ كشته دل نگی کی آرزوجیین رکھتی ہے ہیں

مرمة توكبو عكدود شعلة أوازب جنفر خربال فاستى يس محى نواردوازم النَّكُويا كُردَشِ مستياره كي آواز ب بيكرعُشَان ما زط الع ناماز ب ر، بك بيابال طور كال فرش يا نداز ب دستگاه و بدئ خونسار مجنول و کیمنا

عنق جهد كونهين وحنت بهي سهي ميرى وحثت ترى شهرت بي تطع سیے نانساق ہم سے کچھنہیں ہے تو عداوت ہی ہی ميرے ہونے ميں ہے كياروان؟ اے وہ محلس بین خلوت ہی ہی عبركو تجه سے محتت می ای مم بھی وسمن تو ہمیں ہیں اپنے ا بنی سب تی ہی ہے ہو جو کھے ہو رہوں آگہی گر تہب بی مفلت ہی ہی

در، فرش باانداز و فرمنس جود مبزیر بجیاد با جا تا ہے اور اکثر سرخ بانات کا ہوتا ہے۔ معنوں کی مہورو نے والی آنکھول کا کمال تو د بکیھے کہ نجد کا تمام بیابان فرش پا نداز کی طرح گلزار بن گیا ہے۔ ۱۲۱۱ ایک صدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو بہجان لیا اُس نے ضلاکو بہجان لیا ۔ یعن اپنی مہتی ہی سے خداکی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

حضرت غالب فراتے میں جرکیے ماصل مواین ہی ہی سے موناجا ہے۔ اگرینی ہی سے معرفت مال بنہیں ہوسکتی و پھرائی ہی مفلت ہی عامل کراہا ہے۔ خودی می جب ای خلال ۔ عامل کلام بدکدومرے کا حسان نہیں اٹھا تا چاہیے۔ ول كفول كرف كى فصت بى بى نه سهی عشق مصیبت بی بی آه و فرياد کې رخصت مي بے نیازی تری عادت ہی ہی كرمنيس وصل توصرت بيسي

عمسر برحيندك ببرن خرام ہم کونی ترک وٹ کرتے ہیں كحقود ي النصاف ہم بھی تسلیم کی تو دالیں گے يار مع جهير على جائد

صبح وطن بخندة وندال تملي ص كى صَدابرهارة برق فن الجم تابازگشت ب ندر به ترسانج آنے لی ہے کہت کل سے حیا مجھے شعول كانتخاب فيرسواكيا مح

ہے آرمیرگی میں کوش بجامھے دهوزا بالمنتي أشفل كوي متاز ط كرول بول رووادي خيال كتاب بكربغين توبيجابيال كلملتاكسى يكيول مرادل كامعالمة

اورتور کھنے کوہم دہریں کیار کھتے ہے ،،، گراک شعری انداز رَسَار کھتے تھے أس كابير طال كركوني نداد السنج الله آي لكفة تصيم اورآب الله الكفت تم ہم کی کیایاد کریں گے کہ فعار کھتے تھے

زندگی این جبان کل سگزری فاج

١١١١ وتي منافي ليفظونا عين اس شعرب بيلدو مربيها عبي وإن كومال كاير جنك حدالدي نظاى براوني كرملوك وظوط سياي البناية والتعرف الريشعور العالب كالسيم كي جائي ومرزا كالب في ان بن اشعاري بني مارى زند كى كالني يش كردى ب مزاصا حبكوشد بإحساس تفاكران كرسرايجيات يعن شورادب كاكوان مجع قدردال بنيس واوكى غاس كحقيقت كرنبس بيجانا-المناكمة وكان عرق بهاداى ين دندك بسركردى عن الداومون اي بات كاكان كي وقدر برن جائي والبير برن -ندگ قاب اس عاری خالب کمی کیا یادر سی گاری خالب کمی کیا یادر سی گار خدار کھتے گئے ۔ سیلودشوں نے تعبر سے شوکامی ملم م مجھے ہیں وری دصاحت کردی ہے .

بیٹھار ہا اگرچہ اسٹارے مُولکے ين اورجاول درسترسين صداكي رکھنا پھروں مُوں بخرقد و تجادہ رہن نے ، اس مرت مونی ہے، دعوت آب و بھواکیے حضرت مي كاكسي عيد ، كالم كماكيا كيد " توف وه كنج إ الكرانسا يكيلكية كس دن بماري مربي ندآسي جلاكيه ؟ دينے فكا بي يوسر لغب رالتجاكي مجول سے اس نے سینکروں عدے وفاکیے مانا، كرنم كهاكيے اوروه مشاكيے

اس برم میں ، مجھے تہیں بنتی دیا کیے دل بى توجىياست دريان سے دركيا بصرفة ي كزرتى بي بهوكرد عمرخضر ١٨١ مقدور موتوخاك بيدوهول كراك المكيم! كس روز تهنيس نه نزامت كيهود صحبت مين غير کي ، نه طری مرکبيس ينو ضد کی ہے اور بات، مرخوبری ہیں غالب المهين كهوركه ملے كاجواب كيا؟

اس ال كالمال كال بال تدروحباؤه مورج مشراب في بعد كف كرون مذاقامت كى تاب ب غافل کمال کرے ہے ، کدیتی خواب ہے

رقنارعم بطع ره اضطراب يناء تح ب سرونت طبهارسے زحى مواس ياشناك جادادباده نوشي رندال فيخشش جبت

رس خرقدو مجاده ليني كودرى ومصلے، دونوں كورين ركھتے پيرتے ہيں. دومرے وسم بهار مي بيش نظر ہے۔ كونادارى ب بجرددنوں جنروں سے بی کام لیتے ہیں۔ خوب شوخی دکھلائی ہے۔ ۱۲) حضرت خصر عمر جا وداں رکھتے ہیں طنز کیا گیاکہ وہ مجی قیامت کے روز ہی کہیں گے کہم نے کچے ذکھا بھرفدی ارکا دی عمر ك معلق اكب اور عربي كما عد ندخ كرچرسن عرجاودال كيلي وه زنده بم بي كتبي روشناس فلق المفضر

بوشِ ببارملوے کوس کے نقاب ہے ماناکہ تیرے کُٹے ہے نگہ کامیاب ہے قاصدیہ مجھ کورٹنگ بوال جواب ہے نظارہ کی حربیت ہواس برق من کا؟ میں نامراد دل کی تسلی کو کمیاکول ا گزرا است دمترت پیغام یارے

رمی اسے دیکھوں بھااکب جوسے دیکھاجاے ہے؛

اگبیز نندی صہبا سے گیمسلاجا ہے۔

گرمیا بھی اس کو آئی ہے توسنسر ماجا ہے ہے دل کی وہ حالت کدم لینے سے گھراجا ہے ہے نغر ہوجا تا ہے وال گرنالیمیسر اجا ہے ہیں کہ وہ پاجا ہے ہے مشلِ نفتی مدعا ہے غیب ربیطہ اجا ہے ہے مشلِ نفتی مدعا ہے غیب ربیطہ اجا ہے ہے دارا آئن ہی کھنچتا جا ہے ہے متعالی کے اگر تاجا ہے ہے متعالی کے اگر تاجا ہے ہے ہیں قدرا آئن ہی کھنچتا جا ہے ہے۔

ہاں جھا آئی بجال کے سے مشہرا جا ہے۔

ہاں جھا آئی بجال کے سے مشہرا جا ہے۔

ہاں جھا آئی بجال کے سے مشہرا جا ہے۔

وکیفاقیمت کآپ اپنیزنگ آجاہے ہے المحدھودل سے ہی گری گراندیشے میں ہے فیرکؤ یارب وہ کیونکرنٹے گستا خی کرے؟ شوق کو بیاکت کہ ہر دم نالہ کھینچے جائے کہ مردم نالہ کھینچے جائے کہ ورختی برتری برم طسرب سے اواہ واہ اواہ اواہ اسکی برم آرائیاں سُن کو دل رنجوزیاں موکے عاشق وہ بری رُخ اور نا زکس بن گیا از بیں افقی کو اس سے معنی ورد بھا گے ہے اسکا مایہ میرا جھے مثل ودد بھا گے ہے اسکا مایہ میرا جھے مثل ودد بھا گے ہے اسکا مایہ میرا جھے مثل ودد بھا گے ہے اسکا

رم، حضرت غالب نے بیا کی نیام صنمون با غرصل ہوہ غیروں کے بجا ہے آپ سے بھی رٹک کر ہے ہیں ۔ فریاتے ہیں کہ جب میں اپنے مجبوب کو د کھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ برکھی رٹٹک آ جا گاہے۔ بہذا میں اِس رشک کی وجہ سے میں کو اچھی طرح د کھو نہیں مکتا ہوں ایک اور شعراسی صنمون کا ہے سہ ہم رشک کو اپنے بھی گو ارا ہنیں کرتے ہیں و ہے اُن کی تمثان ہیں کرتے كرديا كافران اصنام خيالي نے مجھے عجب آرام دبابيروبالى في مجھ

كرم فريادر كها شكل نهالى في مجه ١١٠ تب المال جرس دى بردليالى في مجه نب ونقد دوعالم كي حقيقت معلى علي الحد سرى بمت عالى نے مجھ كثرت آراني وصرت بيرساري وم موس كل كاتصوري كبي كمطا ندرا

١١، مزرا صاحب نے نواب کلب علی خال کو ایک خطاس حادثہ کے سلسدمیں لکھا تھا جورام پورسے والبی پرمراد آباد

نگه مدت پرمووض ی مراد آیا در پنجا جداللی کم اوتراً لی کی کا توب جانگاهٔ راسات بعد تسدیم موص ی مراد آیا در پنجا جداللی کم اوتراً لی کی کا توب جانگاهٔ راسات رفت وال كايع أدم ع اوف زمور عمانين رما بخره زرك كري كما ا فركواون ، 了いりないしいかいればないとうなんいかられがりははしゅう يرراية فوان برو برو كر مع كا مع ويادركما فكل نما لى في في في الحال بحوية ردسال في عرف در وراونها معزاده متازيدي بهار كربهورو ع ونتي أغروتها كالمنافق كالنالي عاددهم في ومعطوه مالدی ای او کرم فظم کے وسر رازی نے زیارہ تی ناکاہ کو کو عد وين إلى أرى مرون وه ركارور زام ادراوي وه بوا دونسند ، نفي مجور " در فكدة برمها حفر يك قبال كم المدتى ورين الدبنياء لي بينما مه مغلو بطبئه كادل لا لين كالمرشي وضفي فالكفت نبود ازرسورزمن برملى رسيريت المربري فيعيف بركا بحد تم كالت بمناشك מעניני פל עוניוני בא

میں دریا یارکرتے دنت مِينُ آيا بننا اس دانعید کی طوف اشاره كرت موے ایک اویٹر بحى كمبا تفا ان كوكيا علم كد... ال یہ ایپامیکیفیت رکھتاہے۔ اس کا ピーブッツョンボ برمززاصاحب کے خ د نون تنخط کا مکس ہے۔

برق خرمن راحت خور راحم دمقال ب غنية تافكفتن أبرك عافيت معلوم إراء باوجُودِ دَلْجُعَى واب كُلَ يركَّت السيا واغ پشت وست عجز بعاض برندال ب ممبيابان مين اوركمي بهارآنى ب بس بس ميتاكد كيخ خوكون قاتل يس مي في جانالكوايجي ميددل يس ب ذكرمرامجه سيبتر بهكأس كفليس يجواك لرّت مارى عي بي على مي ب الطائنين سكتا ماراجوقدم منزل مي ب فتنفر قبامت سي آب وكل سيء رحم کراپنی تمت برکس مصل میں بے

ہم سے رنج بتابی س طرح اٹھا یا جا ہے اگ را ب درودادار سے مبزہ غالب مادگى برأى كارجانے كى سرت دل يى ب وكيناتقريركي لذت كدجواس نيكب گرچہ ہے کس کس بُرائی سے و لے باای بم بس بجوم ااميدى فاكس بل جائ رنج رَه كيول فيني وا ماندكى كوعش ب طوه زارآنش دوزخ بمارادل سبى ہدل شوریرہ غالب طلسم پیج وناب

كاركاوم سنى يس لالدراغ سال ہے

والخطبام عبدالزاق شاكرمي ولداراتي من بشال عم يمن وتحف كدماع حس كاسرايه وسامان موموج ديت اللدك مخصرنايش داغ پر بودندنگ تواور کھولوں کا جی لال ہوتا ہے۔ بدرس کے یہ کھیے کہیول کے دفت یا غذہ کھے ہویاجا آہے و مقان کو جرت بون بان ديمي مشقت كرن برن با مادر بصنت مي الهرم بوجاتا مي مقصود شاعركايه بكدوج ومف رنج دونا ہے۔ مزاسع کا وہ ام ویکشت دکاریس گرم ہواہے دہی لالدی راحت کے فرمن کا برق ہے مال موجودیت، داغ

اور داغ فالف راحت اورصورت رنج "

دا منية التكفت الغ "كل جب بني كل بصورت قلب صنوبرى نظرات اوجب تك يجول ب برك عافيت معلم بهال معلم معنى معددى اوربى مانيت معنى ايرارام يصرور برك ميشي بكورخولين وست. برگ اورمروبر بعنى ماندسال ب-خواب التجعيت على بالمتبارخوشي وبرما المكارية الى ظاهر بسين ملفظي وبي يعول كى يكفرون كالمداروا والفيز اصورت وأنت ع. إصن جيت مل كل كرخاب ريشا ل نعيب ب "

مهدر نج بالى الخ بيت وست صورت عراوض بدندال وكاه بدندال كفيتن كمي ألم بارعجز بهرس مالم مي كولف في بنت وست زمين بر مكدى جوا ورشعله نے تكا دائتوں ميں بيا بوء بم سے رنج واضطراب كاتل كس طرح بوء وعود مند ك

دونول كوايك اوامي رصامند كركني بخليف بروه واري زحسم مركئي أتضي بسابك لذت خواب سوكني باليطاب اليهوابوسس بالي و يركني موج حنسرام يارتعي كبياتك كتركتي اب آبروے شیوهٔ اہلِ نظر کئی منى سے برندنے أن بر عجر كئى كل تم كُفِك بم يدقيات كُرْكَي وه ولوے کہاں وہ جوانی کدھر کئی؟

حُورانِ فلدمي ترى صورت مُراسط مير يق فال كوكيون تيرا كر لا برشب بيابى كرتيس عين تدريط تح سے تو کچھ کلام نہیں بیکن الے نکی را اس میراسلام کہواگر نامہ برمے

دل سے تری نگاہ مکرتک اُڑگئی شق موكيا ہے سينة وننا، لڏټ فراغ وه بادة مضيانه كى سرستيان كهان ألاتي بعرب بخاك مرى كوب يارس وكيفونودل فريبي اندا زمقت يا مرتوالبوس فيحن يرسى شعاركي نظامه نحي كام كياوال نقاب كا فرداورى كاتفرفت يك بارمطاكها مالازماني اسدالتدخال تمبين

تكير كويم ندروكي جوزوق نظرط الني كلي مين مجه كونه كرد فن بعب قتل ساقى گرى كى شەم كرد آج درندېم

ع بحرب او كمدع بمولز كرا فازجاتها ي يضاع كواك قاصدى موت ہو تے کر ایکا یہ ا مام میں موق ہوائق ابوطان الحاف س مائق کا المتصفى كولايا اورا وسن عافق عكماكم يدادي وصعدا راو رمتر عليه في ماین ہون کرایے وکر فرکا فراد سے بد خط بھاگیا تعارا ما ش کا ا سح بروا قاصر كمتوب اليدكود كيدكر والدوسيفت بوكي كساخطك جاب دواد مركبر بباط منكل كومل د العاضق ال واقتر كا وقد كا بعد مع مها يا فسكان ومداع كي عاليك كالجراري المعيد المام المن المام المام كبن لي ووكوريا م كبوكونفي م كياكوادي ماني بوينا كوي أي اوي كاركيا بواء الواكل فالنبالب السيام فون سله

ده الأناسي الجبيل جنول كوامس شور تشرق کے منعلن كياخوب تحرر فرماياب ملاحظ مو

وصت کتاکش منہاں سے گڑھے ہے۔ ماناکداک بزرگ ہمیں ہم سفر لمے تم کو کہیں جوغالب اشفتہ سر لمے

تم کوهی میم دکھائیں کومبنوں نے کیا کیا لازم نہیں کہ خضر کی ہم بیروی کریں اے ساکٹ ان کوچۂ ولدار دکھھنا

کوئی دن گر زندگانی اور ہے رہ، اپنجی میں ہم نے طفانی اوب استین دوز خیس میں گری کہاں ؟ رہ، سوز عنسم اسے نہائی اور ہے بار یا دیجی ہیں ، ان کی تخشیں پر کھاب کے سرگرانی اور ہے دے کے خطمنہ دیکھتا ہے نامر بر کھو تو بیعن ام زبانی اور ہے قاطع اعمار ہیں اکٹ رنجوم وہ بلاے آسمانی اور ہے ہوگئیں غالب بلامیں سبتمام ، ہم ایک مرک ناگہانی اور ہے ہوگئیں غالب بلامیں سبتمام ، ہم ایک مرک ناگہانی اور ہے

كونى صورت نظر نهيس آتى نيندكيول رات بحر نهيس آتى اب كسى بات برنهيس آتى برطبيعت إدهر نهيس آتى

کوئی اُمید ترنہ میں آتی موت کا ایک دن مُعین ہے آگے آتی تھی حال دل بے ہنی مانتا ہوں ثواب طاعت وزید

ورندكيا بات كرسي آتي ا ہے کوالبی ہی بات ویہ ہوں كيول شرجيول كمادكرتي ميسري آواز گرنبيس آتي داغ دل گر نظه منبین آتا بُو بھی اے جارہ کرہنیں آئی ہم وہال بین جال سے ہم کو چی کھ ہماری خب رہیں آئی مرتے ہیں آرزویی مرنے کی رہ، موت آئی ہے پر بنیں آئ مشرم لم كوظر نيس آنى؛ كبيكس مندے جاؤ كُفْ قالْك!

آخراس درد کی دواکیاہے؟ ول نادال التجهيمواكسام ہم ہیں مشتاق اور وہ بزار یا النی ابیہ ماجب را کیاہے؟ ين مي منتين زبان ركه ابول ١٩١ كاش ايو جيود كم مدعا كيا عيا جب كرتجد بن منين كون وجود ريّ، بيمرية منكام الما معالياسم، بربری چرولوگ کیے بی ؛ عمسنره وعنوه واداكياسي

ره، مزاصا حب في مطيف بلكرامي كونكها به فغرا يجاد ونكون مولا النفس حق ايسادوست مرجل . خالب بنم مدد يم ماس ويا ع مرتب آرروس مرفى الخ-آگة أنى عنى عالى دل به شى الخ اگرجان بويا اور بيسار قاب عدمل غيري يا بنا ۔ انتى برس كا جرها ہونے آيا ہول ۔ دما معفوت كا اميدوار مول مثراب كمبخت اب مي چوشى نہيں ۔ مشاز كا اب يى مادى بزانبيل جانبا بول تواب طاعت وزير الخ «كعيك منه عماوك فاتب الي (٩) دردری کوایک خطیر لکھتے ہیں? میرمدی دمیرسفوار میں مجھ سے ناخش اور گلدمند ہوں مگے دور کتے ہوں مگے کہ دکھویں یں مجائز ان رکھتا ہوں کاش یو تھوکہ ماہرا کیا ہے البرابية وكرتها رامي توكوني خطائبين أيامي حس كاجواب المعتاية

١١٠ يبال يه بنانطه بندي : العضائب كسارى دنياي توبي توجه التيب سواكس في مي اوركوني موجود في نيما بين بولا يربري بهي الكريب الكريب الماميا بولعن بدورورم اقوس اذان المعدد الدوكليدا ويان و كري عث الألكيون ع

شكن دلف عنري كول ؟ گوشيم مشرمه ماكيا ؟ البري البي البري البيا إلى البيا الب

د عربی کے موال دجواب سے بھنے کی میں صورت ہے کہ مرفے سے بہلے مجھے شراب بلادد فرشتے قبر علی مشراب کی ہُو سے بھاگ جائیں گے اور میں موال دجواب کی زحمت سے نکا جاؤں گا ۔ اُس در پرنیس بار توکے ہی کوہوا ہے ابھے رہے آپ سے مگر ہوکو ڈوا کے ہم کی گئے داں اور تمک تقدیم کھوڈا ہے اپنانہیں وہ نیوہ کہ آرام سے بیٹیں کئیم لفسوں نے اثر گرییں تقریر اُس انجن نازکی کیا بات ہے فالک!

سينجوا انخم كادىب آمدِفسلِ لالكارى ب مردای بردهماری ب دل خريد دون قرارى ب وہ ی صدارات باری ہے مخرستان بعرارى ب معذ بازارمال سارى ہے پروسی زندگی ہماری ہے المرم بازار في مارى ب الف كي مرشة دارى ب ايك سرياها ووزارى ب اشک باری کا حکمجاری ہے آج پھرائی کی دیکاری ہے بي توجي يده دارى ب

بمرکواک دل کوبیقراری ہے يعرجب كركهود فالكاناتن قبلة مقصر بكاه نباز جشم ولآل عبسس وموائي ده بي صدينك الدفرساني دل بواے خرام نازے پھر طوة كيرمسرين ازكرتاب محراس بووفا پرمرتری محملاك ديدالت از ن بور باہے جان میں اندھیر بجرديا يارة حبكر فيوال بھروے اس گواعش طلب دل ويزكال كاجومقدم تخسأ بخدى بسبب فالب

مُك ياشِ خُراشِ دل المئلزّة زندگاني كي مونى زنجيروج آب كؤفرصت روانى كى سرارينگ في تربت به ميري گلفشان كي

جنول تهت كش تسكيس نه مؤكر شاد ماني كي كشاكش بالم يتى سة كرك كياسعي أذادى؟ يس ازمُردن كني داوان زيارت كا وطفلال ب

مبادا تخندة وندال نمسا بوصيح مخشركي مون مجلس كي كرى ساروان دوراغرك كطاقت الكى الرف سيهير شبيل مرى تمت من يارب كيا نديمي ديوار تنجركى ؟

نكوش بمنزافريادي بيداد دبركي رك بيلى كوخاك وشت مجنول هي سخف ره، اگريوف يحاعدان در خال اوك اشترك بربروان ثاير بادبان كشتى مقرعت كول بيلونون يرفشان عض كياتد كهانتك ول أس كفيم كيتي قيامت ا

باعتراليول عُينكسبين مايح صِيزياده بوگئے، اُنے بی کم بوے المن نديات تفك كرفتار بم يوب بنال تعادل الخت قريب آثيان ك مستی ہماری، اپنی فنا پردلیل میں ۱۱۱ یاں تک مے کہ آپ ہم اپنی قسم ہے رہ، ریشی بعن فلش مشہوروا تعہدے کہ ایک مرتبہ لیل کی فصد دکھولی ٹئ جس کا ذبہ مواک مجنوں سے رگ بازوے خون جارى بوگيا اس شعرس اسى واقعه كى طوت اشاره كرته بدع فراتين. ١١١١ سنعرك متعلق مرزاصاحب في وي كوي الكها ب: " يبطي مجدوكتم كيا چيز به تلاس كاكتنا لباع والحريال كيسي ويك كيا ہے جب يدن باكوك تو جانو كا تحريم وجمانيات مي سوبس بدا كيا عتبار فض ہے . وجوداس كامرف تنقل مي ہے . يمسرغ كاساس كاوجود بي كين كين كوب وكيفكونس بن شاع كبتاب كدجب م آب بن شعم وكمة توكويا اسس صورت مي بمالا بونا بمل نتبون كى دليل بي "

ده لوگ رفتہ رفتہ سرا پا الم مہد تیرے سوائی ہم پیہت سے بتم ہوے ہرجی المحتیار سے قلم ہوے ہرجی المحتیار سے قلم ہوے اجزارے نال دل بن مے رزق ہم ہدے ہوا تو آئے ہے کہ دہی ان کے علم ہوے ہوا ان کی جھے ہوں ان کے علم ہوے ہوا ن کی جھے ہوں ان کے دم ہوے ہوا ن کی جھے ہوں ان کے دم ہوے ہوا ن کی ہورے او عاشق اہل کرم ہوے مائل ہوے ، تو عاشق اہل کرم ہوے مائل ہوے ، تو عاشق اہل کرم ہوے

سختی کشائی شن کی بوجھے ہے کیا تبر ؟
تیری وفاسے کیا ہونلان کا دہر میں
کھے رہے جنوں کی حکایات خونجال
اللّٰہ رک تیری تندی خوجس کے ہیم سے
اللّٰہ رک تیری تندی خوجس کے ہیم سے
اللّٰہ رک تیری تندی خوجس کے ہیم سے
اللّٰہ روس کی نتج ہے ،ترک نبروعش
نا کے عدم میں جند ہا رہے سیرد تھے
جھوڑی اس دائیم نے گدائی میں لگی

توفسردگی نهان به مکمین نے زبانی کبھی کودکی میرجس نے نیٹنی مری کہانی کنمرے عدد کؤیارب طومیری زندگانی"

جونه نقرداغ دل کی کے شعلہ پاسانی محصاس سے کیا توقع بہ زمانہ جوانی؟ بول ہی دکھ کسی کودینا نہیں خوب ورند کہنا

ظلمت كدي شيئي شيئي من المرقع بدلي محروق ب المنتمع بدليل محروق من ب المنتمع بدليل محروق ب المنتم بدل كراشي منت المولى كراشي جيثم وكوش ب المنتردة وصال ، نذ نظاره جمال المنتروق المناس المنتروق المناس المنتروق المناس المنتروق المناس المنتروق المناس المنتروق المناس المنتروق ال

۱۱ مرزاصاحب نے نٹاکواس شرکی تشریج کرتے ہوئے لکھاہے کا " اکسٹم ہے دلیل محروض ہے" ہے خبرہے ۔
بہلامر کا بہ ظلمت کدے ہیں میرے شب نم کا جوٹ ہے" بہ مبتدا ہے ۔ شب نم کا جوٹ یعنی اندھیرا ہی اندھیرا خلامت ظلیفا مرنا بہدا کو یاضل ہی نہیں جوئی۔ بال ایک دلیل سے کی بود پر ہے بینی بھی ہوئی تم اس راہ سے کرشن وجرائے میے کو بھی جا ایک تے ہیں۔ مطعن اس مضمون کا یہ ہے کہ مس نے کو دلیل میں مظمر ایا ہے وہ خود ایک سبب ہے منجملا اسباب تاریک کے ۔
بس دکھا جا ہے ۔ جس گھر ہی علامت میں موار نظامت ہوگی وہ گھرکتنا تاریک ہوگا "

کیااوج پرستارهٔ گوہر فروش ہے كومركوعقد كردن خوبال مين ديكيف دىداربادة حوصله سافئ نكاهست بزم خیال میکدد بے خوش ہے اعتازہ واردان باطِہواے دل! ت زنبارااگرتہیں ہوب ناے ونوش ہے میری سنوجوگوش نصیحت نیوش ہے ديليو مخفي ودرة عبرت كاهر مُطرب بنغمُدينرن مكين موث ب سافى برحلوه وشمن ايبان وآگهي بالنبكود مكيقة تفي كريركوشة بساط وامان باغبان وكفي كلفوش ب تطف خرام ماتى وذوت صداع جنگ يرجنت كاه وه فردوس كوش ب ياضح دم جود كميية آكزتو بزم ميس نے وہ سرورو کورندوش وٹروش ہے داغ فران صحبت شب كى جلى بونى اكتمع رەكئى بنے مودہ جنی نوش ہے (١٠) غالب إصريفار أواس مروش ب آتے ہی غیبسے یہ ضایل خیال می طاقت ببداد انتظارتنس ب آکدمری جان کوقرارنبیں ہے نشئبه اندازه خمارتهي ب وتي الى جنت احيات دم كرول العاكدروفي باختيار نبس 82501014218 خاكيب عثان كي غبارتس ب الم عبث المان رجن فاط غيركل، آمكية بهارنبي ب دل سائط الطف الموه بإسمعاني واع الرعب راستوار تنبس ب قتل كامير عكيا ع عبد قواك توختم ئے کتنی کی کھائی بخالب ہ تری فئم کا کھا غنبار نہیں ہے

، ونوا مرسروش فرنتے کی آواز، فراتے ہی بمبرے خیال میں جواجھ تے اور ابندمضامین آتے ہی وہ فیب کی طرف سے تے ہی اور سرے قلم سے محقے وقت جوا ماز ہوتی ہو نہ ہوتے ہوئے اگر فیبی مدونہ ہو کھتے وقت جوا ماز ہوتی ہو نہ ہوتے ہوئے اگر فیبی مدونہ ہو

كة مَارِدامن و مَارِنظر مِن فرق مشكل به مجيومت كه پاس در دسے ديوانه فافل به چنگ ناغ نچيگل كام صدا سے خندهٔ دل به ہجوم غم سے بال تک منرگونی مجھ کو مامل ہے رفوے زخم سے مطلب ہے لڈت زخم موزن کی وہ گر جس گلتاں میں مبلوہ فرمانی کرنے غالب

حناریا ہیں جو ہرآئیب ندرانو مجھ ہے نگاہ آمٹنا اتیاسبر ہرگو مجھ ہے یہی بہتر کہ لوگوں بن چیٹر ساتھ مجھ یابددامن بور ابول بس کامین محرانورد د کیفناحالت برے دل کی بم انوشی کے فقت بول سرایاسانی آمنگ شکایت کچھ نداد تھے

جان، کالبرصورتِ دایا رئیں آوے
توالی قدر دکش ہے جوگلاری آوے
جب لختِ جگردیدہ فونبا رئیں آوے
بھر تحجہ کو مزاجی مرے آزاری آوے
طوطی کی طرح آئینہ گفتا رئیں آوے
ایک المبادادی برحن رئی رہی آوے
آخوش حنے حلفت مرتا رئیں آوے
کبوں ٹالبرگل افی سے باداری آوے
جب اکفی آنجا ہوا ہوا ہوا رئیں آوے
الدواے الرمون المہا رئیں آوے
بولفظ کفا آئی مرے اشعا رئیں آوے
جولفظ کفا آئی مرے اشعا رئیں آوے

جی برم می توناز سے گفتار می اور ساتھ پھری سرود صنور ساتھ پھری سرود صنور تب از گرال ما بھی اثنگ بجب ہے اس کا ایک بیاب ہے اس کا ایک بیاب کا اس کی مور کا اگر یا ہے است ادہ کا اندوں کر کا اگر یا ہے است ادہ کا اندوں کر کا اگر یا ہے است ادہ موباؤں نہوں رشا ہے جب وہ تب نازک مارت کر ناموں نہوں گر ہوسسی زر مرب دار نہاں سے مارت کر ناموں نہوں گر ہوسسی زر تب جاکہ گریباں کا مزہ ہے دلی نادال میں کر میں کر اندوں سے میں کر اندوں سے میں کر میں کا میں کو میں کے میں کا میں کو سمجھے میں کا میں کو سمجھے کے میں کی کا میں کی کی کے میں کا میں کی کی کے میں کا میں کی کی کے میں کی کا میں کی کے میں کا میں کی کے کہ کے کہ کا میں کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کی کے کہ کا کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے کی کے کہ کے کہ کی کے ک

أس عمرام خورشي جمال اتحاب ي كي كيتي إلى منت آئة تومال الحياب ساغرمسم سعمراجام سفال الجفائ وه گداجس كونم وفوك سوال التحاس وه مجتة بي كربيساركا مال انجهاب اكريمن فيكما ب كريدمال الجعلية جي طح كاككسي بين موكمال اقصاب كالاتجاب وجب كاكه مآل اتجاب شاہ کے باغیں یہ تازہ نہال اقصاب ول كنوش كفف كوغالب يغيال اتجهاب امتحال اور تعجى باتى مؤتوبيه تجى نه سهى شوق جلچين گلستان تسلى ندسهي ايك دن گرند موا بزم مي ساتي نه سهي مرتنهي مشبع سيخان يسيلي نهمي نوحر عسنم ہی ہی نغمیشادی نہ سہی محرمنس بم مراط شعار مي معني نديمي ينهوني غالب الرعب طبعي نه مهي

حُن منگرچ بر منگام کمال اچھا ہے بوسه ديمنيس اورول يدمير الحظركاه اوربازارسے ہے آے ، اگر ٹوٹ کیا بطلب دیں ، تومزاأس میں سواملیا ہے اُن كرديمي سے جوا جاتى بونق منبر د كيهي ياتي عثاق متول سي كيافض! ہم من تھے نے فرہاد کو، شیری سے کیا قطره درياس جومل جاء تودريا موصا خضر لطال كويكه ، خالق اكب زمر بز بمكومعلوم برجنت كي حقيقت بسكن نهون گورے مرنے سے تسلی نیاسمی خارخار الم حسرت ويرار توسيم غيرتال فم عَمْدَ علامية لفرتس كدع جثم وجراغ صحسرا اكر بركام يروقون ب كركى دون ندستايش كى تمنّانه صلى كروا عشرت صحبت خوبال بي غنيمت مجمو

رم اللي كارتك سياد تقاادر دويا خيري رواكرتي في وسي ميليا كر كركوسياه فاندك بدوات برتيس كى وصحواك يرة حيثم وجراغ ب الرودسياه خار ليل يعني لياك سياد في كي شعيع نبس تونيسي . کراپنے سایہ سے سربانو سے بدوقدم آگے فقط خندراب لکھا ، بس نمپل سکاقلم آگے وگرنہ ہم بھی اُٹھاتے تھے لڈت الم آگے کراس کے دربہ بہنچے ہیں نامیرے ہم آگے تھارے آئیو، اے طرہ یا ہے جنسم بھم آگے ہمانی زعم بس جھے ہوے تھاں کو دم آگے ہمانے دم بس جھے ہوے تھاں کو دم آگے ہمیشہ کھاتے تھے جو میں ری جان کی تشم آگے عجب انشاط سے جلآدکے، علے ہیں ہم، آگے قضائے تھا مجھے چاہا، خراب بادہ الفت عضم رمانہ نے جسال ی، نشاط عنق کی تی فدا کے واسط داداس جنون شوق کی دیٹا یکر کھڑ در پریشانیاں المٹان ہیں ہم نے دل و گرمیں برافشاں ، جوا یک موجہ وں ہے قسم جنازے بہتانے کی میرے کھاتے ہیں فاآب ا

شكوے كے نام سے، بعبرخفام واہے

يُرمون شكوے سربون راكت عيے بابا

تُرْتبحقانهسِين ، پرشسِن نلافي دکھيو

عشق كى راهين بهجيرخ مكوكب كى وهال

كيول نكفهر برب ناوك بيلادكهم

فوباتفا بيط عمون جويم الب بزواه

برجی مت کم ، کد جو کھیے تو گلا ہوتا ہے اک در اچھے کیا ہوتا ہے مشکوہ جورے ، مرکزم جفا ہوتا ہے مشک ترجیے کوئی آبلہ پاہوتا ہے آب اٹھا لاتے ہیں ،گریز خطا ہوتا ہے کو کھی لاچا ہے ہیں ،گریز خطا ہوتا ہے کو کھی لاچا ہے ہیں اور گرا ہوتا ہے سبک آنا ہے ،جوالیا ہی تماہوتا ہے

نالہ جا آئفا ، پرے عن سے میرا ، اوراب بن کہ آٹا ہے ، جوابیا ہی تناہوتا ہے فامر میرا ، کہ وہ ہے جار برخ من رہ ، شاہ کی مدح ہیں ، بوں نغمہ مراہوتا ہے فامر میرا ، کہ وہ ہے بار بر برخ من رہ ، شاہ کی مدح ہیں ، بوں نغمہ مراہوتا ہے اے شعبہ شاہ کواکیب سپر بہر منکم تیرے اکرام کاحت کس سے اوا ہوتا ہے ؟ رہ ، بار بر فیسو پر ویز کے دربار کا ایک شہر رہ سیتا مقا میراقلم بادشاہ کی مدح میں بار جر کی طرح نغمہ مراک کاتا ہے ۔

تووه نشكر كانرك تعل بهاموتاب اسال يرترك مئناصيها بوناب یہ کھی تیراہی کرم زوق فزاہوتا ہے آج کھ در دمرے لیں کواہوتا ہے المهي كهوكه بيانداز كفت كوكيا ب، كونى بتاؤكه وه شوخ شندخوكيا ب، وگرنة وف برآموزي عدوكيا ہے؟ ہامے جبب کواب ماجنٹ رُفوکیا ہے ؟ الريدت موجواب راكاجستوكيا عي جب آنکھ سے ہی نٹریکا تو میرادوکیا ہے ، سواے بادی گلف ام مث کبوکیا ہے ؟ ينيشه وفدح وكؤزه وسبوكيا ب توكس أميديه كيے، كه أرزوكيا ك وگرنہ شہریس غالب کی آبروکیا ہے ؟

سات إقليم كاحاصل جوفراتهم كيج مرتهينيس جويه بررت والب الال مين جوكتاخ بول آئين عزل فالني ركحيو غالب بحجيل تلخ ذائ يرمُعات مراكب بات يدكيت مونم كُدُوكيا بي نشعطس يركزهم ندبرق ميس بدادا برشك بحكروه موتائي محن كم چیک رہاہے بن پراہو سے برائن علام حبم جبال دل معي عبل كياموكا ركول مين دور تفرير في كريم نبين فائل وہ چیزی کے لیے ہم کو ہوبہشت عزیز يبول شراب الرخم تفي و كمجدلول ووجار رسى نهطاقت كفت الاور أكر موهى موا بسنه كاممصاحب برع ماراً

رہ، یا عنسازل متر نے مرزاصا حب سے مالکی منہوں نے عزل بھی کرتیکو لکھا دہاگر ہم فقیر تیجے ہیں اور اس غزل کے طالب کا ذوق بگا بنويه فول اس خطاع يبلغ بني كني مولى منير عزل شيوزائن آرام كوين كرفرايا. و بيتها را قبال بيك نوشعر إدا كيف ايفل به اورووغرلس وه جوا ياجا بني أبي مفته كاكودام تمهار باس فرايم موكيا "اس ظام والب كفشى فيوزائ ابن مفتدوارا خبارمي مرزاساحب كاكلام ننائع كرتے تھ. كباماً الم كابك جفرت وون بالكي بارم تفع كالب كى نظران برطِكْنى يجو تكدوونون من م معصران چشك كفى ل بزام زاف

فى البديبية مرم يرها وقت فين بياا وربادتناه ظفر عنكايت كى غالب جب درباري كفه بادشاه نه يويهاكرت آب فيكونسي

غزل کبی ہے مرزاصاحب نے بریری غزل منادی اور قطع کا برصوع بدل دیا" جوا ہے عشر کا مصاحب . . . ؟

بل کلتے ہوئے پے ہوتے کاش کا تم مرے لیے ہوتے دل می یارب کئی دیے ہوتے کوئی دن اور کھی جے ہوتے مِّ الْبِي جِيْرُول اور کچوند بي قهر مره يا کلا موجو کچومو ميري قسمت بين غم گراننا کها آبي جا تا وه راه پرُغالب

ہمرہیں گوں آٹ ندلب بیام کے ہمرہیں گوں آٹ ندلب بیام کے ہمکھنڈے ہیں چرخ بیلی فام کے ہم توعاشن ہیں تمہارے نام کے دھوے دھنے جامۂ احرام کے میکی طنف ہیں تمہارے دام کے دکھیے کب دن کھریں مُٹ اُم کے دہم کے دام کے دہم کھی آدی سے کام کے دہم کی آدی سے کام کے دام کے دہم کی آدی سے کام کے دہم کی آدی سے کام کے دہم کی آدی سے کام کے

غیرلیں محفل میں بوسے جام کے خسکی کا تم سے کیا شکوہ کریہ خطاکھیں گے گرفہ طلب کر نہو رات نی زمزم بیہ نے اور سبح دم دل کو تھوں نے کھنسا یا کمیسا مگر شاہ کے ہے جس بیخت کی خسبو عشق نے غالب نیکستا کردیا

الدرزاتفت کو کھاہے : " بھائی مجھیں اب کھے اق تنہیں ہے۔ برسات کی صیبت گزرگئ لیکن بڑھلے کی تنت المرزاتفت کو کھاہے کا تنت برھلے کی تنت المرزاتفت کے مالب نکماکردیا ؟ المرزار بنا ہوں بیٹے تنہیں مکتاع ضعف نے عالب نکماکردیا ؟

اسى طرح دبل سوسائش كے ایک جلے میں اپنا ایک صفون پڑھا فراتے میں ?" بوطرھا ہوں ، ناتواں ہوں سے اگر بوچھے تونیم جان ہوں" صفحت نے خالب نکما کر دیا۔" ریاض الدین انتجار نے ایک مگر کھا ہے گئر میں نے پیشعران کے سلمٹے پڑھا ''عشق نے خالب بحماکر دیا " تو فر ایا « مجالی ، جب رمبو ۔ یوں کہو" ضعفت نے خالب بحماکر دیا " یا " وہرنے خالب بحماکر دیا "عشق کیسا عاشقی کا وہ زمانہ نہ رہا "

مُولِی احْدَسَ تَنُوجِی کُولکھا ایدرولش گُوشنشین تنہا رادوست اورتہا دوماگوے الاَمنْق نے فالب . . . بیسٹے برس کی عربولی اِصنحلال ِقوی مضعفِ دماغ ، فکرِمرگ ، غیم عظبیٰ جو مجھے آپ دیکھ گئے ہیں ہیں اب وہ نہیں ہوں ؟

كمبوء مبرومة تساثاني ال كو كتيب عالم آرائي رُوكشِ مطح چسەرخ مینانی بن كيارو ي آب يركاني حیثم زکس کودی ہے بینانی بادہ نوشی ہے، بادیمیائی سناه دسندار خيتفاياني

بحراس انداز سيبارآني وتكيول ساكنان فطرخاك كەزىس بوكئى بىستام سبز عکوجب کہیں عگہ نامل سنرہ وگل کے دیکھنے کے لیے ہے ہوا میں شراب کی تاثیر كيون ندونياكوم وخوش غالب

اگرمپارتنی کیج توجامیری هی خالی ہے بحريبيض قدرجام وتنومخانفالي ب

> اور ميروه مجى زباني ميرى ديكه فونابرفث الأميري مراشفت بيان ميري

بحول جانا سي نشان ميري

تغافل دوست مول ميارد لمغ عرعالى م رباآ بادعالم، ابل بهت کے نہونے سے

كب وه شنتا يحكهاني ميرى خلش غمزهٔ خوریز مدیوچه كيابال كركع ارؤس كيارا مون زخور فتنبياى خيال

منقابل ہے مقابل میرا رس ازک گیاد کھے روان میری

قدرینگ سرره رکه اجول سخت اروال باران میری

راد عبدالرزاق شاكر كے ايك خطابي تشريح كى ہے : " تقابل وتضادكوكون نہ جائے گا ۔ نوروظلمت ، شادى وعنهم داحت ورنج ، وجدد عدم بفظ مقابل اس مصرع ميں معنى مرجع ب عبيے حراف كيعنى دوست كائى تعلى ب مفهوم شعري كه ممادد دوستاند في وعادت صديم ركبي وه يرى طبع كى روانى كود كه كرك كيا "

صرصرشوق ہے بان میری كمل كئي پيسان ميري ننگ بیری بے جوانی میری

گرد بادره بے نابی مول دُبُن أَس كاجونه معلوم بوا كردياضعف نيعاج غآلب

يا \_ طأوس بين خامة ماني الم يك غم وه افسانه، كِهُ أَشْفته بياني مانك شعب لا تانبض مجرولينددوا في ملنك

تقش نازيت كطناز بهآغوش رقيب تووه برخوكة تحيركونما تناماني وهنبعث تمنك كيرصورت تتمع

مِغْنِي كَاكُلُ مِونَا، آغُونُ كُتَانَى بِ یاں نالیکواوراُلٹا، دعواے رسائی ہے جرداع نظراً باكحشم أني ككش كوترى صحبت الابكفوش أني والگنگراستغنامردم ہے لمندی پر ازب كما المغم ضبط كانداز

لكه ديجيؤيارب أسيقمت بن عدوكي يال تؤكوني منتائبين منسرياد كسوكي خنجرنے بھی بات نہ اوچی ہوگلوکی حسرت مين ريخايك بمت عُررة جوك

جن رخم کی ہوئتی ہو تد بیے رُفوکی اجھاہے سرانگشت خنائی کاتصور (۱۱) دل می نظراتی توہ اک توندلہوکی كيول درتي موعثاق كى بيدوسلكي سي وسنن في المحمي منه ندلكا يا موحب كركو صدحيف وه ناكام كراك عُمريخ غالب

١١١١ أنكور عدوت روت نام فن خلك موكيا ووت كرس كانت كى سرخى كولې تصوركيا يعنى ول مي ايك بوندلوكى نظرتواتى م انگل کے پورکو اموکی بوندے جوتشبید دی ہے وہ نہایت بلیغ و مربع ہے۔

حیرال کیے ہوے ہیں دل بے قرار کے اعندلیب جل کہ چلے دن بہارکے معشوق شوخ وعاشق دبوانه جاسي شوتِ فضول ومُراتِ رندانه جاسي بدار جابن تو ميركيا جاي ماے نے اپنے کو کھینیا جا ہے باليظاميان سيحتي مجعاجاسي يحه أدهركا مجى اثاراماي منه تجهيانا بم عجهورا جاسي اس قدر دس ما ديما يا ب یارہی ہنگامہ آر ایا ہے

جاہنے والا بھی اچتا چاہیے

آب كى صورت تودىكيما جاسي

يماب ببثت كرمي أئينه دے بہم آغوش گل کشورہ براے وداع ہے يئ وصل بجب رعالم تمكين وضبطان أس الت مل مي جائد كابورهي تؤمال جاہے انجوں كافتنا چاہيے صحبت رندال سے واجسے مزر عاہنے وتیرے کیا مجھا تھا دِلْ عاك مت رجيب بايام كل دوستى كاپرده بيخ برنكائي وشمني نے میري کھو یاغب رکو الني رسوائي مي كيافيلتي إيعى منجصرمرنے پہوجس کی اُمید اللہ ناائمیدی اللہ دیکھا یا ہے غافل إن مطلعتول كالسط جاہنے بی خورولوں کواسکہ

دا مناصاحت فنی بی فتی احتیرکو ارجوری نصرای خطیر الها کیاکال امفت فحرده اور الول رتبابور بجدکوال سرکی اقا ناگوارباورموانع وعوان اليعفراجم بهدي كاعل نبس مكتافله عيري عي والمكاير ب كوس مرت مرفى كوتع برجتها بول م مخصر مرنے ہے موس کی اتعبد ناامیدی اس کی دیکھا جا ہے يرشوروسف مزاكوهي ايمسخط بي الكصلب علاوه ازيرج وحرى عبلغفود كخطوس مثا عالم اربروى كونخاطب كرته موب لكها ب حضرت ي يون بي كافي إلى ونكار في كوكي بيائ مالن بي المكار اتناتك ديائ مهات مواح سيفيال بي أن يرول في من الن الله الله الني باتين سوحيا بون ايك توسكيب كم جيتا بون يون بي دوياكرون كا، ووسرى بدكرا خرا يك ندايك ن مرونكا . يسعزي وكبري وشي تبراس كاتكين بوسيبات. مخصررفي محس كاميد بناميدى سكادكما ما ب

میری رفتار سے کھاگے ہے بیابال مجھ سے
سے نگذر سنتہ شیرازہ مڑگال مجھ سے
صورت وور رہا سایہ گریزال مجھ سے
صورت رشتہ گوہر ہے جرانال مجھ سے
صورت رشتہ گوہر ہے جرانال مجھ سے
ہر ہے سایے کی طرح میراشیتال مجھ سے
ہونگہ مثل گل شعب ، پرلیتال مجھ سے
ماینجورٹی بیامت میں ہے بنہال مجھ سے
ساینجورٹی بیک دیرہ حسیرال مجھ سے
ساینجورٹی بیک دیرہ حسیرال مجھ سے
ساینجورٹی بیک دیرہ حسیرال مجھ سے
ساینجورٹی بیاب ویانال کھانال مجھ سے
ساینجورٹی بیک دیرہ حسیرال مجھ سے
ساینہ وانال بیک دیرہ حسیرال مجھ سے
ساینجورٹی بیک دیرہ حسیرال مجھ سے

ہرقدم دُوری منزل ہے نمایاں مجھ سے
درس محنوانِ نمانا، بہ تعالب لی فوتتر
وحنتِ آتنِ دل ہے نہائی بی
عنہ معنان نہ ہو، سادگی آموز مبتال
اثر آ بلہ سے جاد دُصحب را ہے جنول
ہے خودی بستی ہاد دُصحب را ہے جنول
شوقِ دیدار میں گر تو مجھے گردن مارے
ہے کسی اے شب ہجرکی وحث ہے ہے اسکہ
گردشِ ساغریب حادہ دُرگین جھے ہے اسکہ
گردشِ ساغریب حادہ دُرگین جھے ہے اسکہ
گردشِ ساغریب حادہ دُرگین جھے اسکہ
گررش ساغریب حادہ دُرگین جھے اسکہ
گررش ساغریب حادہ دُرگین جھے اسکہ

کیلنے بات جہاں بات بنائے نہ نے ؟ اُس بِرَن طامے کھالیک کین آئے نہ بنے کان ایوں مجی ہوکان میموستائے نہ بنے کوئی پر چھے کہ یمکیا ہے ؟ توجھا نے نہ بنے ہاتھ آویں تو انہسیں ہاتھ لگائے نہ بنے کندسی ہے مراس کوسائے نہ بنے میں گلا ماتو ہوں اس کو مگر اے حذبہ دل! کھیل مجھا ہے کہیں جھوڑ نہ دیے جوان جائے غیر تھے تاہے لیے یوں ترہے خطکو، کداگر اس زاکت کا بڑا ہو وہ کھیلے ہیں توکیا!

۱۱۱ و و شوخ اس مت ریکت چیس ہے کے عسنیم ول اس کو مشنایا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ وہ بات بات میں لفظ لفظ پرگرفت کرے گا ادرکسی نسورت بات خبتی نظر نہیں آئے گی - پرده جبورلہ واس نے کا گھائے نہے اور میں میں میں میں میں میں ایک انداز میں ایک انداز میں میں میں میں میں میں می کام وہ آن بڑا ہے کہ بہنائے نہنے کہ میں کہ لگائے نہ گلے اور تجب ایے نہ بنے کہ سکے کون کہ بیب بوہ کری کی ہے ؟ موت کی راہ نہ دکھوں ؟ کہن آئے ندائے ، بوجھوہ سرسے کراہے کہ اٹھائے نہ اُسطے عثق پرزوزنہیں ہے یہ وہ آتش غالب

مبح کی ماننزرسے دل گریبان کرے دیدہ دل کوزیارت گاہ جیرانی کرے آگبینہ کوہ پرعرض گراں جبانی کرے، موسے شیشہ دیدہ ساغری پڑگانی کرے کے قامنظورہ ، جو کچھ پریٹانی کرے کے قامنظورہ ، جو کچھ پریٹانی کرے چاک کی خواہش، اگروشت بہریانی کے حبورے کا تیرے وہ عالم ہے گرکیجے خیال ہے جہکستن سے می دل نومیڈیارب کہلک میکدہ گرمٹیم سے ناز سے باقے ڈیکست خطّے عارض سے کھا ہے راف کو اکفت نے مہر خطّے عارض سے کھا ہے راف کو اکفت نے مہر

راد اس شعری تشریخ مزاصا حب نیش نی بی شی تقری اس طی تعلی ہے! کہائی جو کوئے سے براہ جب کہ اس بیت کے صفی میں انگری تائی رواس نعام آبھے میں کہ دو بطراح طعن نعریون معشوق سے کہے گئے ہیں، موت کی راہ ندر کھیوں کیوں ند دکھیوں ہیں انتظار صابح نہ نہا ہے گا۔

دکھی ہم تو دکھیوں ہی گاکر ہن آگے نہ رہ کہ ہو کہ کی خوال کے شان ہم سے بیات ہے۔ ایک دن آسے ہی گی انتظار صابح نجا کے گا۔

تم کو بلاسے کو یا ہوا ہو میں جو انہوں کہ آر کو لائے نہ نے ایعنی آرتم آپ سے آئے توائے اور انگر نہ آئے تو کھی کہ بالمائے کہ کہ بالمائے کہ بیارے کہ بند ہے کہ بن بلائے بینے کہ بند ہے کہ بند ہوا ہوں۔ اس ہمیں خو کی بیہ ہے کہ بن بلائے بینے کے نہیں دہتی تم کو بلا نہ سکوں ''

می خوال مرزا صاحب نے مشنی بی بخش خورواس خوال کے مما تھے جس کا مطابع ہے کہ بند کے تو تو تو ہو ہے۔ کہ بند اللہ کہ ہوگوئی کا دوا ہے ''

ارسال کی تھی ۔

ارسال کی تھی ۔

۱۲۰ وہ آکے خواب میں مہین اضطراب توسے و معصفین دل مجال خواب تودے كرے ہے تنل لكاده مي تيرارودينا (١) ترى طرح كوئى تىنىغ ئكە كوآب تودى نه بسے جوہر ، تومنہ سے میں جواب تورے دِ کھا کے جنش اب ہی ، متام کرم کو بلادراوك سرساني اجوسم سلفرت بیالد گرنہیں دینائنہ دیے شراب تودے اسكنوشي سعرب إلقه الوكيول كي ره، كماجواك في ذرامير عيانوداب تودك تپش مرئ وتعبِ شكش براربتر مراسررنج باليس بخمراتن بارسترب مرتك مرجح اداده، نورالعين وان م دل برست وياأفنارة بزوردا رسترب فروغ عمع بالين، طالع بيدارلبترب خوشاا قبال رنجوري بيادت كوتم آئيهو بطرفال كا وجوش اصطراب شام تنهاني شعاع آنتاب صبح محث رتاريبترب ہاری دیرکو،خواب زلیف اعارلیترہے الجي آتى ہے كور بالش سے كى رلفظيكيں كى كبول كيارل كى كيامات بجرار عالب كبة ابى سے ، سركة ناريبتر فارسبر

غروردوسی آفت ہے، تورشمن نہوجا دے الا الركل اسروك فامت بيبرون ندموجاف الديابندن نہيں ہے گرباغ گداے ئے نہیں ہے پرتھسی کوئی شے نہیں ہے برجيدكين كرية بينبي ب ارى جونموانودك البيب عَ عِيمَى كُ قَنْبِي عِ آخرتوكياب، أعنبين كەأسىي ريزۇالماس جزواعظم ہے وداك نكه، كد بظام زنگاه سے كم ہے عرتين فيدأن كامنانهي كرت ظاہرکاییردہ ہے کردا اہس کے غالب وتراكحة بؤاتها نبس كرتے خطِیبالدسراس زی اوکلیس ہے کراک عمرے سرت پرت بالیں ہے كُونِ لَكُ بَمْ شَبِمْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْكِيلِ مِنْ الْمِنْ الْ مقامِ رَكِ حِاب ووداعِ مكبس مِن

خطرب، رشند ألفت رك كردن نم وصاف سموا فصل مي كرتابي تشوونما غالب منسريادكى كونى كينبي كبول بوتي باغبان توني برحند براك في ترب ىال، كھائيومت زىيب<sub>ى</sub>ستى<sup>ا</sup> شادی سے گزر، کوغم ندر ہوے كيول رُدِّ قدح كرے الم منى م، نۇچىدم ئالب نه پُوچهِ تنحت مربم جراحتِ دل کا بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیاکی بم زنك كوليخ في كوارانبس كرت دربروه النهي غيرسه ب راط نهاني بيباعثِ نوميري ارباب موس ب ركرے ہے اوہ ترسطی كرنے گرف تبعی تواس سرشوریده کی کی داد کے بحاج الرند من أنالبل بلبل ذار التدجنزع مي جل بوفا براك ضرار

یعیٰ آس بیار کونظا ہے سے پر ہیز ہے واے ناکامی کہ اس کا فرکا تنجر تیز ہے جوشش فصل بہاری شتیا ق اگیز ہے کیول ہُوشِمِ مِبّال مُوتِعافل کیوں نیم ا مرتے مرتے ، دیکھنے کی آرزورَہ جلے گی عارض گل دیکھ رُوسے یاریاد آیا، اسکر

موارفیب، توبونامه برہ، کیا کہیے ؟
قضائے کو ہیں تامہ برہ، کیا کہیے ؟
اگرنہ کہیے کہ دشمن کا گھرہے، کیا کہیے ؟
کربن کہے جی انہیں سخبرہ، کیا کہیے ؟
ہمانے یا تھیں چھہ کرہے کیا کہیے !
ہمانے یا تھیں چھہ کرہے کیا کہیے !
ہمانے یا تھیں چھہ کرہے کیا کہیے !
ہمیں جواب سے فطح نظرے، کیا کہیے !
ستم بہا ہے متابع منرہے، کیا کہیے !
سوالے اس کے کا شفتہ سرہے، کیا کہیے !

۱۱ مراصا حب نے منٹی بی بخش خفیر کو کھا کہ کھا ان بہاں بادشاہ نے تلویں مشاع ہ مقربیا ہے۔ ہر جینے میں دو بار مشاع ہ ہوتا ہے،
بندر ھویں کو اور انتیسویں کو جھنور فارس کا ایک صرح اور رہنے تھے کا ایک مصرع طرح کرتے ہیں ۔ اب کے جادی الثانی کی بیوی کو جومشاع ہ ہوا اس ہیں مصرع فارسی یہ تخاہ ہ زیں تمانتا گا دگر ایاں می رود
ر نینے کا مصرع یہ تفاہ ہ خمارِعشق ہمں کس قدر ہے کیا کہیے " نظرے کیا کہیے ۔ خبر ہے کیا کہیے ۔
میں نے ایک فزل فارسی اول کی ریخیہ موافق طرح کے اور دو مرار سیختہ اسی طرح میں سے ایک اور صورت نکال کو کھا ۔
وہ تمینوں غزلیں تم کو نکھتا ہوں پڑھ لینا اور میاں تفقہ کو می دکھا لینا یہ بہنوں غزل اور غزلوں کے مانخ صفح ۱۷ ۔ ۲۰ رابریل ستاہ شاہ و بلی اردوا خباریں ہی چھپ چکی ہے۔
بہ غزل اور غزلوں کے مانخ صفح ۱۷ ۔ ۲۰ رابریل ستاہ شاہ و بلی اردوا خباریں ہی چھپ چکی ہے۔

كرگئى وابئة تن ميرى غريانى مجھ مرحبائيں، كيامبارك ہيكالي جان مجھ جائيں، كيامبارك ہيكالي جان مجھ جائيں۔ كالمد ديام مجور پسن ہائے ہيں ان مجھ لكھ ديام مجلا اسباب ويرانى مجھ اس قدر دون نوائے میں اون تابانی مجھ کے لياس تعاکور میں دون تابانی مجھ کے لياس تعاکور میں دون تابانی مجھ کے لياس تاب ہو کے ان مورائی مورائی

دیکی کردربرده گرم دامن افتان مجھے

بن گیا تیج نگاہ پارکاسٹ فسال
کیوں نہو بالتفائی اسکی فاطرح ہے
میرغم فانے کی قسمت جرتم ہونے لگی
میرغم فانے کی قسمت جرتم ہونے لگی
برگماں ہوتا ہے وہ کافر، نہ ہوتا، کا نشکا
وار اوال می شورمینئر نے نہ دم بینے دیا
وصرہ آنے کا وفا کیج، برکیا انداز ہے
ال اُنٹاطِ آ مرفصل بہاری، واد اوله!
دی مرسے بھائی کوئن نے ازمرنوزنگ

مبئ ابرموا مخنده زرلب مجھ تفاطلتم فل ابحد، خانہ مکتب مجھ زنگالیان پہ نے نازیوں کی اب مجھ آرزوے مخبکتِ آرزوہ طلب مجھ عشق ہے تے تھے مانع میزائعا، مجھے یاد بے ننادی میں بھی ہنگائٹ یارب مجھے
ہے گشاد فاطروالبتہ در رم ہن مخن
یارب اس اشفیکی کی داکس سے چاہیے ا طبع ہے شتان لذت المحصرت کیا کول ا دل لگا کرا ہے می فالب بھی سے ہوگئے دل لگا کرا ہے می فالب بھی سے ہوگئے

رہ ، مزابوسف علی خال نے تب کے حقیقی بھائی تھے ہیں برس کک داوا نے رہے غالب کوان سے بہت محبت محقی جب وہ صحت یاب ہوئے تومزیاصاحب نے اس غزل کے مقطع میں ازراہ محبت اپنی مشرت کا اظہار فر مایا - مزرا یوسف نے دوبارہ زندگی پائی تھی اس لیے غالب نے اپنیکھائی کولوسف ثانی کیا .

حضور شاہ میں اہل بخن کی آ زمالیش ہے قدرگیبو میں قبیس وکو ہکن کی آزمالیں ہے کریں گےکو ہگن کے حوصلے کا امتحال آخر ہو، نسیم مصرکو کیا ہیرکنعب اس کی جوا خواہی ؟ وہ آیا بڑم میں، وکھیو، نہ کہیو کھیر کے یارمو، ہہر بہیں کیوئی فرز آر کے بھیت رے میں گیائی ہمیں کیوئی فرز آر کے بھیت رے میں گیائی طرارہ اے دل والبتہ بنیا ہی سے کیا مصل ؟ بڑارہ اے دل والبتہ بنیا ہی سے کیا مصل ؟ وہ آدیں گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالیہ وہ اور ایسی کیسا ہو! وہ آدیں گے مرے گھ اوعدہ کیسا دیکھنا غالیہ

جفائیں کرکے اپنی بادہ شراجا ہے مجھے ہے کو جنا کھنیجتا ہوں اورکھنچتا جائے ہے مجھ سے عبارت مختصر قاصد تھی گھراجا ہے ہے مجھ سے ندپوچھا جائی سے ندبولا جائے ہے مجھ سے کہ دا مان خبالی یا رجھ و ٹاجا ہے ہے مجھ سے کبی نیکی کی اس کے جی میں اگر الب ہے گھے ہے خدایا اجب زئر دل کی گر تاثیر الٹی ہے؟ وہ برخوا ورمبری داستان عشق طولانی اُدھودہ برگمانی ہے، اِدھریہ ناتوانی ہے سنجلنے ہے مجھے کے نامیری اکیا قیامت ہے

٣، فراتے بى الى تولوگ بے مارے فر باوكى طاقت حبمانى كا استمان كے رہے ہيں بعنی اس سے بما وكا شكر جو سے شرق لانے كى آز ایش كردے ہيں ۔ ایک دن بي لوگ فر باد سے دوسلے كالمى استمان ميں مے كريكبان تك ربح والم برداشت كرسكتا ہے۔ ۱۱) وه دیکھا جائے کب نظام دیکھا جائے ہے۔ نہما گا جائے ہے جو سے نظم اجائے ہے تجوت مہا گا جو جن دا کو بھی نہونیا جائے ہے جوسے مہافر جو جن دا کو بھی نہونیا جائے ہے جوسے

شکف بروان ، نظارگی می می می کاری موے بین پاؤی پہلے نبروشق میں زخمی قیامت ہے، کہ وہے مدعی کام مفرغالب

کشادوئبت مرزه ، سیلی ندامت ب شخصے کرآئیندیمی ورطت ملامت ہے نگاہ عجز ، مرزشت مسلامت ہے جنون ساختہ ونصل گائیا مت ہے جنون ساختہ ونصل گائیا مت ہے

زىبكەمئىق تماشا،جنول علامت ہے نىعانون كىمول كەمھەداغ طعن برعهدى بەرىچى و تاب برس، بىلكىيافىت تور وفامقابل ودعوا سے عشق بے بنیاد

رم، میراذمتر، دیکھ کر گرکوئی بتلادے مجھے وال نلک کی نگ سی جیلے سے پنجا دے مجھے کھول کر بردہ درآا نکھیں تی کھلا دے مجھے زلف کر بن جاؤل توننازیں انجھا دے مجھے زلف کر بن جاؤل توننازیں انجھا دے مجھے

لاغراننامول، گراونرمین جائے مجھے
کیانعجب ہے ہواس کود کھے کر آجا ہے ہے
منہ ند دکھلاف، ند دکھلا، پر بدانداز عِتاب
بان نکامیری گرفتاری سے دہ خش کوکی آ

۱۱، فرماتے میں بیٹنک اس کو دکھیتا ہوں اسکین رشک کی دجہ سے تھیے یہ ظام بھی گا رانہیں کہ میں اُسے دکھیوں۔ آگاہی کا اور عنسنزل میں بھی ایک شعب رکہا ہے

دیکیناقست کہ پہرشک آجائے ہے میں اے دیکیوں مجلاک جیے دیکیا جائے ہے میں اے دیکیوں مجلاک جیے دیکیا جائے ہے مہرزا غالب نے لاغری کے مضمون کو توب نظم کیا ہے جمبوب کے پاس جانے کی رموانی کو باطل کیا ، اس کے لیے عذر کی کو گا تجائی نہ کہ میٹے کہ آج ہم اپنی تجائی نہ کہ میٹے کہ آج ہم اپنی تھے ہوے نہ کہ میٹے کہ آج ہم اپنی تھے ہم ہوے نظر بادث او نے بھی ایک شعر خوب کہا ہے ۔ اور نے اور فیاد دی ایک میٹر کی تصابقی میں نہ کے ایک والے دی میں ہوسے میں کونے کونے واقع والدی کی برق قضائتی میں نہ کھا

بوتا ہے شب وروز تما تامرے آگے برد ہم نہیں ہے اعجب زمیوا مرے آگے جُروہم نہیں ہے تی استیا مرے آگے گھتا ہے جبیں فاک پددیا مرے آگے تود کیھ کہ کیارنگ ہے تیرا مرے آگے بیٹھا ہے بت آئی نہ سیما مرے آگے رکھ دے کوئی ہیمائے صہبا مرے آگے کیول کہول ہونام ندان کا مرے آگے

اریخ اطف ال من دنیا مرے آگے اک کھیل ہے اور نگ سیمال مرے زدیک اس کھیل ہے اور نگ سیمال مرح مونظور مرتا ہے ہماں گردمی صحوا مرح ہوئے متاب ہم تاہم محجے کہا مال کردمی صحوا مرح ہوئے متاب ہم تاہم محجے کہا مال ہم میرازے بیجے موجود ہیں وخود آدا ہوں ندیس اول کا افتا ان گفت الم کھیے انداز گل افتا ان گفت الم نفرت کا کمال گرائے ہے ہیں رشک گرزا افتا کی گفت المان گرائے ہے ہیں رشک گرزا افتا کی گارا

 ایمان مجھروکے ہے، جو کھنے ہے مجھ کو (۱) کعبر مربے ہیے ہے، کلیما مرب آگے ۱۲ مائٹ ہوں کی بیم شرب ہوں کو براکہ ہے اسیلام سے آگے مواکم خون ہوں کو براکہ ہی ہے اسیلام سے آگے خون ہوتے ہیں بروصل ہیں اور مربی جاتے ہیں کہ موجزان اک گذائم خول کا من یہی ہو (۱۷) آتا ہے کی دکھیے کیا کیسام سے آگے گواٹھ کو جنب شہیں آنکھوں ہیں تو دم ہے سے دوائمی ساعت رومینام سے آگے ہم بیشہ و ہم شرب و ہم از ہے میسال خالت کو براکیوں کہ واجھا مرب آگے ا

تمهي كهواكم وتم يون كهؤلوكيا كميد محيد وقوم كروكي كروبري الكيد الكاه نازكوي مركيون مامضا كميد وه زخم تنج مهم كوكدل كشاكيد جونا منزلك اس كونه ناسنزاكيد مهي مصيبت نامازي دواكيد كهي مكايرت صبرگريز پاكيد کہوں جو مال تو کہتے ہو مدعی کہے ' نہ کہیوطعن سے بھرتم کہ بہم شمکر ہیں' وہ بیتہ رہی ہردل میں جب اُ ترجافیے نہیں ذرایئہ راحت ،جراحت پیکاں جو مدعی بنے ہورمزعی ہے، اُس کے مذم مدعی بنیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے کہیں حقیقتِ جاں کا ہی مرض کھیے

دا ، کلیدا ،گروا بر منجیکشکش میں مبلا ہوگیا ہوں ایمان اورگھردونوں مجھا بنی اپنی طرف بلارہے ہیں ۔ اگر ایک طرف کلیدا مجھا بنی طرف آنے کی دعوت دیتا ہے تو دو مسری طرف کعبادھ جانے ہے منع کرتا ہے بچھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں ''
دما ، مجروح کو ایک خطامیں مرزاصاحب نے کھیا ہے'' بمیار حقیقی بھائی مرزا یوسعت خال دیوا نہ بھی مرگیا کیسا نبٹن اور کہال کا بدنا بہاں جان کے لائے بڑے ہیں ہے بدنا بہاں جان کے لائے بڑے ہیں ہے ہوئی کا تن ہی ہوئی گائی ہی ہو گھے کیا گیا مرے آگے ہی مرحزن اک فلز م خون کا تن ہی ہوئی ہیں کے سے موجزن اک فلز م خون کا تن ہی ہو ہوئی دیکھیے کیا گیا مرے آگے

کے زبان آؤخنجہ رکوم حب کیے روائی کرومشس ومتی ادا کیے طہ راوت جن وخوبی ہوا کیے حنداے کیاستم وجورِ نا خدا کیے

رہے نہ جان توقائل کونوں بہا دیے نہیں گارکوالفت، نہونگار تو ہے نہیں بہار کو خصت، نہوبہار توہے سفینہ جب کہ کنا سے بیار گاغالب رس

دھوئے گئے ہم اتنے کس پاک ہوگئے تھے یہی دو حیاب ہولیں پاک ہوگئے بار ہے طبیعتوں کے تو جالاک ہوگئے پردے میں گل کے لاکھ عگر جاک ہوگئے آب این آگ کے خس وخاشاک ہوگئے کی ایک ہی نگاہ کریس خاک ہوگئے دشمن ہی جس کو دیکھ کے غمن اک ہوگئے دشمن ہی جس کو دیکھ کے غمن اک ہوگئے رونے سے اور عن میں بیب کے ہوگئے مرب بہاے نے ہوے آلات کے کئی رسواے دہرگو ہوے آوارگی سے تم کہتا ہے کون نالہ بلبل کو ہے انز ؟ یو چھے ہے کیا وجودہ عُدم اہلِ شوق کا؟ کرنے گئے تھے اُس سے تنافل کا ہم گلِمہ اس رنگ اٹھائی کائس نے استد کی عش

شیشهٔ ئے مروسبرجوشبارنغمہ ہے دان تومیے نامے کوجی اعتبارنغمہ ہے نشهٔ اختاداب رنگ ماز استِعاب بنش مت که که بریم کرنه زم میش ورت

رد) بغزل می مزرانسا حب نے منشی نبی بخش حقیر کواس غزل کے ساتھ ارسال کی می جس کا مطبلے ہے۔ دیا ہے ول اگراس کو بشرہے کیا کہیے ادر تامہ کے کسی مشاعرے کی ہے جبیا کہ مزا غالب نے ایک میگر مکھا ہے '' میں نے ایک غزل فارسی العابی بختہ موافق طنے کا در درمرار بختہ اس طرح میں سے ایک اور صورت کال کو کھا'' تیمینوں غرامیں مزرا نے تقیر کو جبیج بس ۔ دعویٰ حمیت احباب جائے خندہ ہے کی جہال زانو تائل در قفائے خندہ ہے ورسٔدندان در دل افتادن بنائے خندہ ہے بس محیطِ کریہ ولئے اثنا سے خندہ ہے

آئين زانوے فكراختراع طوه ہے چنم واگر ديدة آغوش داع طوه ہے

مشكل كرتجه سے را وحن واكرے كوئى كب تك فيال وأدب للاكر كوني؟ ال دردين كالي مرجار عكونى آخريجي توعفت ول واكرے وئي كيافا مره كرجيب كوربواكر كوني تاجند باغباني صحر اركوني؟ تووه نبي كانجدكؤت اشاكر الى نقصال منبئ جنول سجورواكر اكونى فرصت كمال كرتيرى تمناكرے كونى إ يه دردوه ننبي كدنه يدار عكوني ب الموطعائي تويوكياكر الكوني يبلے دل گداخت بيداكرے كوئى

عرض نازشوخی دندال برا سے خندہ ہے ہے عدم میں بھنچ محوظ برت انجسام کل کلفت افسردگی توعیش بیتابی حسرام شورش باطن کے بیں احباب کرورنہ یاں محن بے برواخر بدار متاع جلوہ ہے تاکیا، اے آگہی! رنگ تما شا باختن؟

جب تك د بان زخم نه بداكر اكونى عالم غبار وحشت محبول مصر سرابسر افسرد كينهي طرب انشاك التفات رونے سے اے ندمی المامت نہ کر مجھے ياك مرك حبررة يرسش ندوا بوني لخن مگرے ہے رگ برفار تناخ كل ناكامي گاه ہے برق نظاره سوز برنك فخبت ب صدب كو برنكت سربرموني نه وعدهٔ صبرا زماع سر ي وحنت طبيت ايجاد اس خبيز بيكارى جنول كوب سريطين كالتغسل حَنِ وُوغِ تَمْعِ سَنِي وُور ہے اسک

، ، مربم کے بیٹے ،حضرت میٹی جو بیاروں کو احجا کردیتے تھے ، فرملتے ہیں کوئی ابن مربم دمسیما، ہے تو ہواکر میٹیمکیا ہ میں توتب جانوں کہ مسیسرے دکھ در دکی کوئی دواکرے

لعنی میں محبت کا بیار موں مجھے اگرمیا اجھا کردے تب میں سبھوں کہ کوئی واقعی لابن مرمیم ہسیعا ہے۔ مرصابیہ کہ مرض عشق لا علاج ہے۔

، ، و ، کینے خوبصورت اور سادہ الفاظ میں یہ اخلاقی شعر بہم بہنجائے بین صرعوں کی بندش کتنی سے ۔

، ، خو دسکندر کا تعدیہ ہورہ بنطر ملیالسلام سکندر باد ثناہ کو آپ حیات کے حیثے پرلے گئے خود تو آپ حیات بی لیاادر سکند کو اس میں معرفہ ملی ہوگرہ ملی بین کر ہوج طول العمری ضعیعت و نا تواں ہوگرہ ملی بین کررہ گئے سے سکندر نے یہ میالہ دیکی کرآب جیات بین کروج طول العمری ضعیعت و نا تواں ہوگرہ معلی بین کررہ گئے سے سکندر نے یہ میالہ دیکی کرآب جیات بین کردہ یا ہیں کہی اس شعر میں ہے ۔

زیانے بین خصنے کندر سے کیا گیا، بعنی کچھنبیں کیا ۔ گو یا خصر کی رہنا ان سے بھی سکندر کو کچھ عاصل منہیں ہما ۔ کوئی اب کے رہنا بنائے ۔ غلام سافی کوتر ہوں مجھ کوغم کیا ہے تھاری طرز وروش جانتے ہیں ہم کیا ہے کوئی بتاؤ کہ وہ زلفٹ خم برتم کیا ہے کسے خبر ہے کہ وال جبیش قلم کیا ہے ضراکے واسطے ایسے کی پھرفتم کیا ہے وگریہ فہر سلیمان وجام خسبم کیا ہے یقیں ہے مرکوئی کین البیس دم کیا ہے بہت سہی عسب گیتی بنراب کم کیا ہے دا، رقیب پر ہے اگر لطف ، تو شم کیا ہے کھاکر ہے کوئی احکام طالع مولود نہ حضو نشر کا قائل ، نہیش و ملت کا وہ داد و دیگراں ما یہ شرط ہے ہم م سخن میں خامئہ غالَب کی آتش افشانی

سائی شاخ گل افعی نظرا آ اے مجھے
ہوں میں وہ سنبوک زربرا بگا آ اے مجھے
اکٹینہ خانے میں کوئی لیے جا آ ہے مجھے
اکٹینہ خانے میں کوئی لیے جا آ ہے مجھے
اسمال میں ختر کری نظر آ تا ہے مجھے
د کھیوں اب مرکئے رکون اٹھا تا ہے مجھے
د کھیوں اب مرکئے رکون اٹھا تا ہے مجھے

باغ باکر خفقانی مید در آنا ہے مجھے جوہر تینغ بہ سے دیشمۂ دگیر معلوم! مختما محومت شائے شکت ول ہے نالئے سرمائیہ یک عالم وعالۂ گفٹِ خاک زندگی میں تووہ خفل سے اٹھا دیتے تھے زندگی میں تووہ خفل سے اٹھا دیتے تھے

انزائے کیوں نہ فاک سررہ گزار کی؟ لوگوں میں کیوں نمودنہ مولالہ زار کی کیونکر نہ کھائے اکہ مواہے بہار کی روندی ہوئی ہے کوکٹیسٹ ہریار کی جب اُس کے بکھنے کے بیاتیں بادنناہ مجو کے نہیں ہی سیر گلتاں کے ہوئے

ر ۱۰۱۱ س نول کا طان اور فقط مرزانساحب نے قہر کے خطامی تخریرکیا ہے۔ نیزاس کے بارے میں ملائی کوبوں لکھا ہے۔ " مم " قم نے اشعار عبرید مانگے۔ خاطر تہاری عزیز ایک مطلع صوف دومصر ہے آگے کے کہے ہوے ایا داگئے کہ دہ داخل دیوان کمی نہیں ان پر فکر کرے ایک مطلع اور پانچ شعر لکھ کر، سات بہت کی ایک خول تم کو جی تا ہوں " عرشی صاحب اور لالہ الکام نے لیے م تر نبون میں اس خول کے نین شعور وجد دیوان میں اور چارشور تھے۔ " میں نشائل کے میں جبکہ غالب کی تحریر کے موجب خول نہ الکاکو ای شعر دیوان میں ہیں ہے اور اس خول کے فیاب کی تحریر کے موجب خول نہ الکاکو ای شعر دیوان میں ہیں ہے اور مولانا عرفی نے خالب کے ایک بی جگر درج کردی گئی ہے۔ مولانا عرفی نے خالب کے ایک بی جگر درج کردی گئی ہے۔ مولانا عرفی نے خالب کے ایک بی جگر درج کردی گئی ہے۔ بہت تکلے مرے ارمان کیں پھر کی کم تکلے دہ فون ہو تیم ترسے کر کھر کوں دم برا تکلے ہوں دم برا تکلے ابر وہوکڑر سے وجہ سے بم نکلے اگراس کر ہو گئر ہے وخم کا پیچ وحسم نکلے ہوئی ہے اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے ہوئی ہے اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے کھے آیاوہ زمانہ جو جہاں ہیں جام جم نکلے وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تینے بستم نکلے وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تینے بستم نکلے ماسی کو دیکھر میتے ہیں جس کا مسریدم نکلے ماسی کو دیکھر میتے ہیں جس کا مسریدم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے بھراتہ کے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بمل وہ جانا تھا کہ ہم نکلے براتہ ناجاتے ہیں بھراتہ کے براتہ ناجاتے ہیں ہم نکلے بھراتہ کی جانے ہم ناجے کی کے براتہ ناجاتے ہم نکلے بھراتہ کے براتہ ناجاتے ہم نکلے بھراتہ کی جو براتہ ناجاتے ہم نے براتہ ناجاتے ہم ناجے کی جو براتہ ناجاتے ہم نے براتہ ناجے ہم نے براتہ ناجاتے ہم نے براتہ ناجے ہم نے براتہ ناجے ہم نے براتہ ناجاتے ہم نے براتہ ناجے ہم نے ب

المال منجانے کا دروائی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے دائی کا کہ کے ایک کے دائی کا کے ایک کے دائی کا کہ کے دائی کے د

بے علف اے شرارِ تبت کیا ہوجائے؟ از سے نوزندگی ہو، گرریا ہوجائے کوہ کے ہول بارِ فاطر کرصدا ہوجا ہے بیضہ آسا تنگ بال دپریہ ہے کُنج قفس

رم، آدم کا خدر سے نکلنا۔ اللہ نفالی نے حضرت آدم علیالسلام کو پیدا کر کے جنت میں رہنے کے بیے محکم دیا اور وہاں وہ بڑے آرام سے رہنے تھے۔ البیس ان کے اس آرام کو دیکھ کرجل کیا اور سوچنے لگا کہ کسی طرح اس پتلے خاکی کوجس کی وجہ سے میں راند درگاہ ہوا تھا جنت سے محلوا دوں

انترنعا لی فی حضت آدم علیال الم کومکم دیا تھا کہ تم جنت میں گیہوں کے وافیست کھانا یشیطان نے آدم کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کیا کہ اس کھا لو یو منکونیوان کے کہا نے سے تہاری عزت اور توقیر زیادہ ہوجائے گی اسے کھالو یو منکونیوان کے بہارے کم کی نافر مالی کی ۔ اب تم کی بہارے کم کی نافر مالی کی ۔ اب تم جنب بیس بیر منبی رہ سکتے ۔ فرماتے ہیں : "آدم کا جنت سے مکلنا تو سنتے آئے تھے ۔ گرم اس سے می زیادہ ہے آبر وہور مراس ہے میں یا کو جزیا رکوکس خواب سے ہیں ہے۔

موج شراب کی مِزْدُ فواب ناک ہے بَيبِ بِغَيالَ مَي ترب التَّون سِعِياك بِ صحراً ہماري آلكھيں كي مُشتِ فاك بِ قیامت کشته تعل مبال کاخواب مگیس ہے نقش پاجوکان میں رکھتا ہے انگلی جادہ سے شیصی شفر برئ بنال ہوج بادہ سے مطلب بنیں کچھاس سے کے مطلب ہی براقے مئ متيب بول تصوير بينبها يجرال كي خوشی ریشیئوسدنیاں سے منال ہے نگاه به جهاب ناز، تین تیزمسرمال ب كصع عيد محوكم مرزاز جاك إربيال م الله كاس بازارين ماغزتاع دست كردال ٢ چراغ روش اینا ، مستارم صور کامرمال ب

مستی ئبر ذوق غفلتِ ساقی ہلاک ہے جزر خم تینج ناز ہنہسیں دل میں آرزو جوش جنوں سے کھے نظرا تا سبس اسد سبيلي كيجنبش كرن ہے گہوارہ منبان آمرِسیلابِ طوفانِ صدلے آب ہے برم مے وحثت کرہ ہے کس کے پیم ت کا؟ ہوں میں مجی تماشنائی نیرنگب تمت سیای صبے گرجافے دم تحریر کا غذر انجم الداحيرت عاجزعض يك افغال ب كلف برطون عجانسال تزلطف بخويال مولی یک ترت غمے تلف کیفیت نادی دل ودي نقدلاناتى كرسوداكيا جاب غم آغوشِ بلامس برورش دیتا ہے عاش کو

رما حضرت عینی کی زبان اور لب میں یہ تاثیر تھی کہ ایک جنبش لب ہی مردوں کو زندہ کروتی تھی ۔ فرماتے میں جینوں کے کشتگان لب بعلیں پر میسیٰ کے بوں کی جنبش کا جا دونہ میں ملہتا ہے ۔ بلکہ لب میسیٰ کی جنبش اُن کے حق میں لوری اور پالنے کی درکت جبیبا کا م کرتی ہے لینی کشتنگان جس کی میندا درگہری ہوجاتی ہے ۔ ۱۵ ساتی سے رضامندی جا ہتا ہے توول اور دین خراب کی تیت میں میش کرد ا دھار سے کام نہیں ہے گا۔ عرف ول باعر دین سے بہت پوری دم ہوگی مرز اصاحبے ایک لیا شواھ کہا ہے۔ درکتا پھروں ہوں تروز تجادہ رہنے و باتھ ہوگی ہودت اب دروا کے

نگاه دل ع ترے مترمر انگلنی ہے صباجو غنے کے بردے یں ماکلتی ہے كەزخم روزن در سے ہواكلتى ب

خمرشیوں میں تما شا ادا پکلنتی ہے فِثَارِتِنكَى خلوت إنبتى عِيثبتم نەنوچوسىنە ماشق سے آب تىنىغ نگاه

نافرُد ماغ آموے دشتِ تاریب أيينة فرش شش جبت انتظار ب گردام يرب وست بحا شكارب نظأك كالمفترم كهررو بكارم اعندليب إوفت وداع بهارب وولے باند کے پدیاں انتظار ہے بروت كينقابين ول بقرار ب طوفان آمرآ مرفصيل بهاري الع بيهاغ إلكيذ بتثال داري

جى جانبيم ننازيش رنعن يارب كس كائراغ جلوه بخيرت كوايضرا ہے ذرہ ورہ ہنگی جائے غبار شوق دل ُ تَدْعَى وديده بنا ٌ مَّدِّعا عَاسَب چھڑے ہے شعبم آئیڈرکے کل باآب الح آیری ہو ورد دلداری مجھے بے بردہ سوے وادی مجنوں گزرنگر العندليك كمن فسراتال دل مت گنوا خبرنه مهی تبیری مهی غفلت كفيل عمروا سرن فاط اس العمرك ناكبال تحفيكا انظار ب

, اس فطع کا دومرامصرع مزا صاحب نے مزرا تفت کے خطیب یہ کہ کفتل کیا ہے کہ میراحال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہ ہوئے اشعار سب بھول گیا گر ہاں اپنے مبندی کلام سے ڈریڑھ مشعر بینی ایک مقطع اور ا يك صرع يادر دكيلب سوكاه كا دجبدل الطيخ لكتاب تب دس يانج بار ميقطع زبان براماتاب مه زندگابن جب اس کل سازری الب میمی کیا یاد کری گے کہ خدار کھتے تھے پھ جب بخت گھر اتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو بیم صرع پڑھ کرچیپ ہوجاتا ہوں اسعرك البال الخيم كيا انتظارهي،

الساكهان الداكرة المراكبين جيده الداكمين جيده الكرسنة على المورد المبين جيد الكرس المنظار الم

آیردکیوں نہ دُوں کرتمانا کہیں جیے؟ حسرت نے لارکھا تری بڑم خیال ہیں بھو کا ہے کس نے گوش مجست میں کا لے خدا؟ مریر ہجوم در دِغر ہی سے ڈا لیے سے جینم ترمی حسرت دیدادے نہاں در کار ہے شکفتن گلہا ہے بیش کو غالب مجرا نہ مان ، جو واعظ ٹرا کیے ،،

داغ دل بے در دُنظرگاہِ حیا ہے آئین برست جمتِ برست حنا ہے جی کہن فدرافسردگی دل بہ جلا ہے! آئینہ بہ اندازگل آغوش گٹ ہے! لیے نالہ نشان جگر سوختہ کیا ہے؟ معنوقی د بے دوصلگی مطرفہ بلا ہے؟ شبنم برگلِ الاله، نه فالی زاداب دل فول شده کش کشِ حسرت دیدار شعلے سے نه بوتی ، بهوسِ شعله نے جوکی بمثال بی بیری ہے وہ شوخی کی جب دوت قمری کی کی خاکستہ و بلبال قبض رنگ نُونے تری افسردہ کیا، وحشتِ دل کو

، در مرزا صاحب سیف الحق سیّاح کوا یک خطامی اس طرح لکھتے ہیں ؛ « بھائی سیف الحق تمبارا خطابینیا قائمی الم طرودہ کومیات رکھواگرکوئی وجرا بنے پران کے عتاب کی پا آنوان سے عذر کرتا اور ا بناگناہ معاف کروانا جب سبب طال کا ظاہر نہیں تومیں کیا کروں تم بڑا نہ مانو، کس واسطے گاگرمیں جڑا ہوں تواس نے بچے کہا اور اگرمیں انجھا ہوں اوران کے بھا ہوں اوران کے بھا ہوں اوران کے بھا ہوں اوران کے بھا ہوں کرد۔

ايسامى كونى كرسب الجاكبين ج

غالب بُرا نهان جودسشسن بُراكبي

وست تدسك آمره بيان وفاس تيغ ستم آئينه تصوير نما ہے . ساي كي طرح بهم يعجب تت يراب یارب!اگران کرده کنابون کی مزاے كونى منبين تيرا تومى جان فلاہے قىمت كھكى ترے قدور خ سے فكبوركى يراتى عية كالتريينيون يركوركى كيابات ب تبارى شاب طروركى گويلانجي شني نهسين آواز صوركي الطرقيسي اك خبريد نبان طبورك آوُنہ ہم بھی سے کرن کوہ طور کی كجن تعبات أس ليشكايت فروركي

مجبورى ودعواف كفتارى الفت معلوم بهوا حال شهيدان كزمشته العير توفورشيرجال تاب إدهرهي ناكرده كنابول كي عصرت كي طاداد بيكائلي فلن بدول نموغالب منظور تفي يهث كل تجبتي كونوركي اك غونجكال كفن مي كرورول بناؤس واعظانتم بيواندكسي كوبلاكسكو ١٨١ الراب مجد يحشرس قاتل ككيول الطاء أمربهاركى ع وبلبل ع نغمه سنج گووال نبیل بیوال کے کا مے موے توہی ،،، کعبے ان تبول کو کھی تعبی دور کی كيافض بهكرسب كوط اكتاجاب گرمی بی کلام بس الین نداس فدر غَالَبَ السفرس مجهما تقديطيس ١١١١ ج كاثواب نذركرول كاتحسوركي

ره, شراب طهور ياك شراب. ميني كى ياك چيزيشراب طهوري نهايت لذيذا وزينك شربت وكاج ونبت بي رهن والول كولايا مايكا ازراه شوخی فرما ترمین اے واعظو، تنہاری شراب در کے کیا کہنے جن کونے تم خود کی سکتے مواور یکسی کو طاسکتے مومرث بان ایکی تعرفی کرتے ہو االوال عدراد فالدكعبد الرجياس وتت فالدكعبي كولى بت موجون لي لين يرتب وإلى عن كالم موس توايي اس ليان كو خانگىيىس دوركىسىت صرورى \_ دوسرامفهوم يى موسكت بىكىسى جوتب ياسى كتامول قديكى عيب كى بات مى ب سرى بتكسى زمانے مي كيدكى زيب ورنيت تھے گروہاں سے كالے گئے توكيا ہوان كوفاد كعبد سے يون كولىديت خرور ہے ، ، ، بغزل أس زمان من محمي أي تى بب شاه طفر فرج كے ليے جانے كا اراده كيا تصام كى رورك رزيز مط و كلى فرجيم كى مرزاغالب ف ہماہ ملنے کی خواہن انظام میں ظاہر کی ہے عالب اگراس مفری مجھے ساتھ مے پیس ، مج کا ٹواب نذر کروں گا حصنور کی

یدرنج، کدکم ہے مے گلفام بہت ہے ۔
ہوں کہ مجھے ور دِنہ جام بہت ہے ۔
گوشے میں تفس کے مجھے آلم بہت ہے ۔
یاداش عمل کی طب یع خام بہت ہے ۔
یاداش عمل کی طب یع خام بہت ہے ۔
یاداش میں رہ موروع الم بہت ہے ۔
اکودہ ہے ، جام الحصرام بہت ہے ۔
انکار بہیں اور مجھے اِبرام بہت ہے ۔
دہنے دے مجھے ال کا بھی کام بہت ہے ۔
شاعرتو دہ اچھاں کا بھی کام بہت ہے ۔
شاعرتو دہ اچھا ہے، یہ برنام بہت ہے ۔
شاعرتو دہ اچھا ہے، یہ برنام بہت ہے ۔

عُم کھانے میں بودا دل ناکام بہت ہے ورنہ کے بھوے ساتی سے جا آئی ہے ورنہ نے تیرکال میں ہے ، نومیا کسی ہی کیا زُم کو مانوں کہ نہ ہوگر جب ریائی میں اہل خرد کس روش خاص بہنالال خرد کس روش خاص بہنالال خور میں بچھوڑ و ، مجھے کیا طون حرم ہے ؟ خول مورکے میگر آنکھ سے ٹیکا انہیں لمنظر کی خول مورکے میگر آنکھ سے ٹیکا انہیں لمنظر کی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جائے ؟ موگاکوئی ایسا بھی کہ غالب کو نہ جائے ؟

جوش قدح سے بڑم چرا فال کے مجوے عوصہ موا ہے دعوت مڑگال کیے مجوے بریوں موے بین چاک گریبال کیے مجوے مزت مولی ہے سیرچرا فال کیے مجوے مزت مولی ہے سیرچرا فال کیے مجوے منت ہوئی ہے یارکو بہاں کے ہوے کرتا ہوں جم بھر، مگر بخت لخت کو پھروضع احتیاط ہے رکے لگا ہے دم بھرکوم نالہ ہاے شرر بار ہے نفس

وہ، جات اور ام ماجی لوگ وب کے ایک فاص مقام پر پہنچ کرنے کا ایک فاص لباس پہنتے ہیں۔ برایک مفید کی اور اس کو تہد کے طور پر با خرصے ہیں اور اس کا ایک حصہ جسم پراوٹ دیے ہیں۔ ج کے توقع پر دنیا کے تاکم عاجی ایک لباس ہوتے ہیں۔ اسی لباس کو جامز اور ام کہا جا گئے ۔

واجی ایک لباس ہیں ہوتے ہیں۔ اسی لباس کو جامز اور ام کہا جا گئے ۔

فرماتے ہیں بر بر اجامز اور ام شراب سے آلوں ہوگر نا پاک ہوگیا ہے۔ اس لیے اس ناپاک لباس کے ساتھ مجھے حرم کے طوان سے کوئی فائدہ نہ ہوگا ہے تو جاہ و زمزم پر ہے چوڑوں تاکش سی ان سے شراب کے وجول کو دھوڑالوں اس کے ماکھ کے اس کے ماکھ کے اس کے ماکھ کے اس کے ماکھ کوئی فائدہ نہ ہوگا ہے تو جاہ و زمزم پر ہے اور جسم می دوجوے وجے جائز اور ام کے اس کے ماکھ کے اور جسم می دوجوے وجے جائز اور ام کے اس کے ماکھ کے اور جسم می دوجوے وجے جائز اور ام کے اور جسم می دوجوے وجے جائز اور ام کے

سامان صد بزار فركدال كييرو سازجين طسرازي دامال كيدموك نظتاره وخیال کاسامال کیعوے دل کیرطوان کوے المت کومائے ہے ، سندارکاصنم کدہ وہرال کیے ہوے عرض متاع عقل ودل جاں کیے ہوے صدگلتنال نگاه کاسامال کیمیے مال ندردلفريبي عنوال كيموك زلف ساه رُخ پردینال کیعوے شرعت نیزد شدوگال کیوے - جرو فروع نے سے گلتاں کے بوے مرزير بارمنت وربال كيمور میصے رہی تصورباناں کیموے بیٹے ہیں ہم تنہیں طوف ال کیے ہوے رسی نظراستم کون آسمال کے لیے ر کھوں کچھا بنی می مرگان ونفتاں کے لیے ندنم كم جوز بے عمر حب اودال كے ليے بلاےجاں ہے اوائیری اک جہاں کے لیے

١٣٨ يوريت جراحت دل كوحلا عثق مجوعروا مول فامر مز كال بنون ل بامم وگرموے بی دل ودیدہ کھرتیب بخرشون كرريا بخريداركى طلب دواك بي يرايك كل ولاله برخيال يرميا بامون نامئه دلدار كهولت مانكے ہے بھرکسی كولب مام يزبوس یا ہے ہے بھرکسی کومقابل میں آرزو اك نوبهارنازكو تاكے ہے بيعز كاه پھرجی میں ہے کہ دریکسی کے بڑے رہی جی دھوندھتا ہے دہی وصف کم رات ن غالب بين فه جير كري جوش الثك نویامن ہے، بیدار دوست جال کے لیے بلاے كريشرة بارتث يول ہے وه زنده بم بین که من روثنا س طلق المفضر ر با بلامین میمی مبتلاے آفت رشک ۱۳۱ سے بے دل نے خودی وخود داری کی بنی بنائی عارت کوگرادیا ہے اور اب بجسر کوے ملامت لینی کومیّ دوست کی طرف جانے كاراده كرليا ب جهال مجھے ذلت ورسوانى كامامناكرا براے كا -

ائنین درازوستی قائل کے امتحال کے لیے اسیر کرتے میں فراہم خس آت بیال کے لیے اسیر کرتے ہوں میں فراہم خس آت بیال کے لیے اسی کے اور اسی کے لیے کا اور اُٹھ کے قدم میں سے بیال کے لیے دین کرتے ہوں کے اسی کے لیے دیا کہ اور اور جا ہے وسعت مرے بیال کے لیے دائم آیا اس کے میر کے نظرت نے دیسے مری زبال کے لیے دیا کہ ایس کے اور شارے اب آسمال کے لیے بیش میں گے اور شارے اب آسمال کے لیے بیش کے اور شارے اب آسمال کے لیے سفینہ جا ہے اس مجسر ہیگرال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسمال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسمال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسمال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسی کے اب آسمال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسی کے اب آسی کے اب آسی کے اب آسی کے اب آسمال کے لیے کا تقدیم اسی کے اب آسی کی اب آسی کے اب آسی کی اب آسی کی کے اب آسی کے اب آسی کی کے اب آسی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کا کے اب آسی کی کو اب آسی کی کے اب آسی کی کی کی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کے اسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اسی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کی کے اب آسی کی کے اب آسی کی کے اب آ

فلک ندوررکھاں سے مجھےکھیں آپایی مثال یہ مری کوشش کی ہے کہ مرغ اسیر گاہمھے کے وہ جیب تھامری جوشامت آسے دس بقدرشون نہیں ، ظونِ تنگنا سے غزل دیا ہے خلق کو بھی تا آسے نظر رند گلے ، ہ، زبان پہ بارِحت دایا ہے کس کا نام آیا! \*\* نصیر دولت و دیں اور معین آلت ملک \*\* زمانہ کہ میں اس کے ہے محو آرائیش ورق مت م ہوا، اور مسدح باقی ہے ادا ہے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ مرا

ام اس شور من من ولا احق نکھتے ہیں اور وغول میں ایسے بیٹے اشعار شاہر روہی چارا ورکل ہی گھولا آآ زر دہ جو مرزا کی طرف ام رکھتے تھے وہ تھی اس شعر کے اخراز بیان پر پروا نہ تھے۔ آغاز مقدم میں بھی اس شعر پر کچھ ریمارک کیا ہے بہاں س کی ایک اور خولی کی طرف اشادہ کیا ہے جو واقع مرزلہ نی س شعر میں بیان کیا ہے اس میں دوباتوں کی تصریح کرن ضور کھی۔ ایک بیکہ باسان نے قائل کے ساتھ کیا سوک کیا۔ دومرے بیرک قال پاسیان سے چاہتا کیا تھا سوید دونوں باقی بھراحت بیان نہیں کی تئیں صرف کنا بر میں اوالی گئی ہیں۔ گرحاحت سے زیادہ وضوح کے ساتھ فورام بھر میں ہجا ہات پر بفظ شامت اور دومری پر قدم لینا صاف والات کرتا ہے۔ اس کے سواد و زمرہ کی فرانستا اور المناظ کی بندش اور ایک وسیع خیال کو دوم صرعوں ہیں ایسی خوبی سے اداکرنا نشریں بھی اس طرح اداکرنا مشکل ہے۔ بیب باتیں نہایت تعربی بے تعابل ہیں یہ

رہ تا ،) اس فزل کے بیائی شعرنوا تجن سی خانصاحب کی مدح میں کھے گئے ہیں گی حین خانصانب فرخ آباد کے نواب تھے۔ اکفول فے مرزا غالکی سا تو اندکال کی نعوجیت اور شعبرت شن کو کفیس فرخ آباد کہ نے کی دعوت دی دسکی سا تو اندکال کی نعوجیت اور شعبرت شن کو کفیس فرخ آباد کہ نے جاسکے۔
بدریاست سنگش خاندان نے فرخ سیر کے عہدیں قایم کی تھی جو غدر کے زماند میں برباد ہوگئی ،

میر کا کے دئیں نوابصغرعلی خال بہا درنے ، یک متناعوہ دلی منعقد کرایا تھا اوراس زمین میں طرح دی گئی تھی جفرت غالب ذوق اور موکن تینوں نناعود سفیطی آزمانی کی ہے اور میوں باکمال شاعروں کی غزلوں کل موازند کیا ہے۔ بیرعزل اس مشاعرہ کے موقع پر بھی گئی تھی

# قصسيائر منقبتي<u>ن</u>

سائة لالدُبدداغ بمُؤيد عبهار ریزه شیشئے ،جوہرتیج کمار تازه ميريشة نارنج صفت كُور شرار كاس أغرش يكن يخوما لمكافثار لاهِ خوابيده مولى خندة كل عبدار مزوشت دوجهال ابر بريك وغبار قوت نامياس كوهي في فيوند بيكار دام بركاغذِاتش زده ، طائل تشكار بحول جايك قدح باده بطاق كلزار كم كرك كوشة معفانين كرتؤدسار سبرشل خط أوخير بهوخط يركار طوطي سبزه كهارني بداينقار جشم جبرل بون قالب ختت ديوار وشنتُ نيني ازل، ما زِطَنابِ ممار يعت بمت صدوارت وكال جمار دهدب مروط بال يى عبزار

سازيك درة بين فبيض من من يخريكار متى إدصاك بابعوض منوه سنرب، جام زُمُرُوكَ طِي وَاغِ لِيْكُ متىابر كيلين طرب جيرت كوه وصحرابم مموري ثوت بلبل مونيه فيفن بوا صورت وكان تيم كاك كينيك ناخن توبرا يداز بلال كف برفاك بركردول ثذه تمري رداز مع كديم بوالآرزو بي على جيني أج كل دْحونْرُهُ بِفِلُوتَ كَدُوْ يَخِياعَ كميني كرماني انديشيمن كأتصور سلسي، کې بے بيد زوز رئد وت اثاه وه شهنشاه ، کیس کی بے تعمیرا فَلَكُ لِعَرْضَ بِهُومِ خَمِ دونِ مِرْدور سبزه تدخمين ويكخط لينتيلب وال كيفاشاك على وحيد يك كاه

فاك صحرات نجف ، موم رئير عُرِفا ١١٠ چشم فقر قدم آئينة بخت ببدار ذره أس گرد كاخورت ببركر آئينة ناز گرداس دشت كي امير كواجرا ابهار آذينش كوم وال سطلم سي ناز عرض خيازه ايجاد م مردي غبار مطلع فاني

دل پروانه جراغال ، پرلمبل گلزار دون میں جلوے کے نیمیے ، پہوانے دیدار سکک اخترس مہنو ، میز کہ گوہر بار سمریاضت کو ترے دوصلہ ساستظہار جام ہے نیرے ، عیال باد کہ جوشِ اسمار ماک در کی ترہے جوشے کم نہ ہوآ کمینہ دار فاک در کی ترہے جوشے کم نہ ہوآ کمینہ دار عرضِ خمیاز کی سے خطرسا غراب مرازات مرازار فیضِ معنی سے خطرسا غراب مرازات

فیض سے بیم ہے ایش خوشہ الناہار شکل طافل کرے آئینہ خانہ پرواز سیری اولاد کے مہدے ہے بروے گردوں ہم عبادت کو، ترانقش فدم مجرماز ،، معمورت دعا آئیسنہ بعنی تاثیر مورک کو میں میں نیری ، نہاں زمز کر نیون بی مورک سے مہوء الحاک المام کر مگل سے مہوء الحاک القال الله مرک کے میں نیری کو، بطب بب خاند ہم دیرہ تادل اس کی کو، بطب بب خاند ہم دیرہ تادل اس کی کو، بطب بب خاند ہم دیرہ تادل اس کی کو، بطب براوشوں دیں دیرہ تادل اس کی کو، بطب براوشوں دیں دیرہ تادل اس کی کو، بطب براوشوں دیں دیرہ تادل اس کر آئینہ کے میں کو میاب کر اس کر آئینہ کے میں کو میاب کر اس کر آئینہ کے میں کر اس کر آئینہ کے میں کر اس کر آئینہ کے میں کر اس کر آئینہ کی کر اس کر آئینہ کر اس کر آئینہ کر اس کر اس کر آئینہ کر اس کر اس کر آئینہ کر اس کر

دا، نجف، عرب کی سرزمین کاایک مقام ہے: فرماتے ہی کہ عارت خاکب نجف کو باعثِ فوسیحجے ہیں ۔ کیونکہ اس فاک پردہ چلتے وقت اپنے نقش قدم میں بنے جائے ہوے نصیب کی صورت دیکھتے ہیں ۔ و، ) مہرنماز شیعہ حضرات نماز بڑھتے وقت ایک گہر ،سجدے کی جگہ پررکھ لیتے ہیں ۔ اسی کے اوپرسجدہ کرتے ہیں ۔ اس فہرس پنجبتن پاک دحضرت محمد حضرت علیٰ حضرت فاطریز ،حضرت سن اورحضرت حمین کے نام لکھے ہوتے ہیں ۔ بمكال بوت اكرحن مذموتا خودبس بركني إت تمناكه ندونيا بيازوي لغوب، آئينه فرن جنون ونمكيس سخنحت تهمه بيميانة ذوق محس دُردِيكِ ماغِ فِفلت عِ جِردنيادِ جِدِين صورت نقش قدم خاك برفرق تمكيس وسل زنگار رئے آئے محصن یقیں بيستول أكمينه خواب كران شيرس كس في يايا" فرنالة ول المعرين؟ ىنىسروبرگەستايش، نىدىلغ نفري يك قلم خارج آواب وت المكيس يًا على عض كرك فطرت وسواس وس قبائراك ني كعب ايساديقين بركفن فاكئه والكردة تصويرزيس وه كعب فناك عناموس دوما لم كي أميس ائرا أبثت فلكحب شده اززي بسي كل منفس باد صباعط اكبي قطع ہوجاے نرمرزشتہ ایجب ادکہیں رنگ عاشق كى طرح روان بُرخانجين

دبر مجر حبلوه بكت الي معشون تنبي بدل إستناشاكد زعبرت المنشوق برزه بانغمدز يرديم مستى وعدم نفتش معنى بمدخميازة عرض صورت لاب دانش غلط ونفع عبادت معلوم مثل مضمون وفاء بادبه دست تسليم عثق بے بطی شیراز ٔ اجزا ہے داس كوه كن گرسنه مز دور طرب كا و رقب كس نے دىكيمانفسِ املِ وفآاتشِ خيزا سامع زمزورُ ابل جهال جول بسيكن كس فدر مرزه مرامول كعباذ أبالتدا لَقَتْلُ لاحِلُ لكد، العاضيديان تحررا مظرفين خدا مبان ودل ختم رشل مؤود مرما يُرابجاد بهال گهخرم جلوه يرواز مونقش فدم اس كاجس جا نبب ناكم كاك كالميرتبكري فيفن خلن أس كاي ثنامل بركة توابرسلا بُرِثْ تَنْ كَاس كى بعير جدال سروجا كفرسوزاس كاوه بلوه بي كترب وقط

وصُحِيْتُم رُسُل تو ہے بہنتواے یقیس نام نای کوترے ، نابیع عن جیس شعليت عنج مگرشم بيرباند هے أئيں رسم بندگی صرت جبریل اس خاكيول كوجوخدا في دل ودي تبرى تسليم كوبس لوح وقلمؤست وجبيس كس مركتي عالين دوس برب كه مواتير النبي بنري حوصار نضل پرازب اقيس كاجابت كي برحرف يرسوارًا مين" كدران خون حكرے مرى الحديث كيجها ننك جلي أس عدم اور تحديب بحرجلوه برت ونفس صدق كزي وقف احباب كل ونبل فردوس بري

حال ينا بالول وجاف فين سانا اشا با جسم المركوتراع دوش يميب رمنر كس ميكن جترى مع بغيرارواجب؟ أتال برع زع جراً منهُ سُك تیرے درکے کی اساب نث الآمادہ تيرى مرت كيليين النجان كاموزان كس مع بونكتي ب تلاحي ممدورة خدا؛ جنسِ بازار ِعاصى اسدالله اسد ننوخي وخن مطالبين سيكتاخ طلب دے دیاکومری ، وہ مرتبہ من قبول غم شبیرے ہوسینہ بہال تک برز طبي كوالفت ولدل بن يرري شوق ولالفت نسب وسينه نؤحب فضا سرنِ اعداء الرشعب لمه دود دوزخ

جی کوتو مجلک کے کر ہاہے سلام یہی انداز ادر یہی اندام بندہ عاجزہے، گردسش آیام آسمال نے بچھار کھا تھا دام ال میرنوبسنیں ہم آس کا نام دودن آیا ہے تو نظر دم سے بارے دودن کہاں رہا غائب؟ الاسے جا آکہاں کہ تا روں کا

حَبِّدُا الصِنْ الطِ عامِ عوام الے کے آیا ہے عید کا پیغام صبح جوحيا فيعاورآ فيه ثام تيراآ عناز اور ترانجهام مجدكوسمها ب كياكس منام ایک ہی ہے امیدگاوانام غالب أس كامكر بسي عناام؟ تنب كبا ب بطرزاستفهام وتشرب مرروزه برسبيل ددام جزبر تقريب عب ماه صيام پر بنایا ستا ہے ماوننام جھ کوکیا بانٹ دے گانوانسام؛ اور کے لین دین سے کیا کام؟ الرسخي بالمبدرجت عام كيان دے كا مھے تے كلفام! كرميك قطع تب رى تيزي كام كرم ومشكوب وصمن ونظروبام الني صورت كأأك بورس عام تُوسَسِن طبع جا بتنا كقالگام

مَرْضِالِكُ مُسرورِ خاصِ فواص! عُذر میں تین دن نہ آنے کے أس كومجُولا نه جاسي كبن ایک میں کیاکہ سب نے جان لیا رازدل جھسے کیوں جیا آہے! مانت امول كداج مونسايي میں نے ماناکہ توہے صلقہ بگوش جانت اموں کہ مانت اے تو مرتابال كوموتوموك ماه جُهُوكيا يايه روستناسيكا؛ جانتا ہوں کہ اس کے نیفن سے تو ماه بن استاب بن مين كون؟ ميسراا يناجدامعاملي ہے مجھے آرزو یے مشش فاص جوكه بخفة كالتجدكون وثنروغ جب كدچوده متنازل منكى تیرے یر توسے ہوں فروغ پزیر دیکھنامیرے ہاتھیں لبریز يعرعنزل كى رَوش به جِل كلا

جھادک نے کہاکہ ہوبد نام؛ غم سےجب ہوگئ ہوزلیت احرام کہ نہ سمجھیں وہ لڈت ورشنام اب تو باندھاہے دیرمیں احرام چرخ نے لی ہے جس سے گردش وام دل کو لینے میں جن کو بھے ابرام کیوں رکھول وریڈ غالب اینانام؛

زہرِ منہ کرچکا کھامی راکام غے ہی بھرکیوں نہیں ہے جاؤں؛ بوسہ کیسا ہم کی غنیمت ہے کعبہ بی جا بجائیں گے نائوں اس فدح کا ہے دُور مجھ کونفتد بوسہ دینے میں اُن کو ہے انگار بوسہ دینے میں اُن کو ہے انگار چھٹر تا ہوں کہ اُن کو عقد آ ہے

ا سے بری چہرہ پیک تیزخرام بی مدوم برو رُسبرہ وَبہرام نام شائنشر بکن رُمعتام منظر رُدوالحب لال والإلام نوبہ ار حد لفاء اسلام جس کا ہرقول بمعنی الہام کہ جیا میں توسب کیا بھا کہ کہ جیا میں توسب کیا بھا ہے ہے ہے ہے دریہ اصیرا اور نہاں تو اس میں مانتا توجہ سے من اور نثاہ میں اور نثاہ شہوا رطب ریقوا نصاف میں کا مرفعل صورتِ اعجاز میں کیا ہم مولوں کے انہ مولوں کیا ہم مولوں کے انہوں کیا ہم مولوں کیا

بزم بن، ميزبان قيصروب سه رزم بن اوستادُر تم وسام

رام التي ترقيم بتي مردم كاجليل القدر بادشاه مقا ادر جم ايران كے ايك بادشاه كا نام ب جوبراً مجان نواز تھا .
بادشاه تقوى تعليف كرتے ہوے فرمائے ہيں ، اس كى محفل ميں قيصر وحبّ جيے جليل القدر با دست ه أس كے دستونوان پر كھانا كھاتے ہيں اور لائ كے مسيدان ميں وہ نوب با دگرى ہي ايران كے مشہور بہلوانوں دستم اور سام اكو طریق وقبات ہے ۔ سام رستم كے دا داكا نام كھا

اے ترالطف زندگی انشزاا ا تراعبد فرجي فرجام! جشم بر دورا خسروا نه شكوه رور كوشش الترا عارفانكلام برُنه خوارول مي تير عيم تنبوام ماں نثاروں میں تیریے فیصروم ارج وتور وخسرودتبرام وارث ملك مانتي بس تحجير كيودكودرز وبين وربام زور بازوس مانتيس مجھ مَحْسا إموشكان ناوك ن آفري إآب داري صمصام تين كوتيرى تيف خصم نيام تيركونيرك تيرعر، بدف رسد کاکرسی ہے کیادم بندا ت برق کودے رہا ہے کیاازام! تيرك زخش منك عنال كافرام تبرييني كرال تبتدكى صدا ن گرنه رکھتا مودستگادتمام فن صورت كرى من تيرا كرز كبول نمايال موصورت إدغام أى كمعزوب كمرون س صفح العاليالي وآيام جبازل می رقم بزر ہوے جملامتدرج مواحكام اورأن أورات مين بركلك قضا لكهديا عاشقول ويمنكام لكور ما تنابدول كوْعاشق كُشُّ گنبدتیز گردنسیلی فام آسمال كؤكها كباكهيس مسمم اطن لكهاكيالكسي فال كوّوا نه اورزلف كودام" وضغ سوزونم ورّم وآرام آلش وآب وبادوفاك فيل

۱۷۱ ایرن به تور بخشرو- بهشوام . ایران کے کیاتی باوشاہ تھے ۔ گیر رشتم کا دا ادکھا ، پیڑن کی دا سستان شاہنامہ فردوی بیں مشہورہے ۔

روالكنور كودرز ميزن رايم بيدايان ك شهورميلوان تقع ركبور كودرز بيزن تريم ميسب تيري باردكي توت كوتسليم كرتم بي

بهرزشال كانام خسروروز "، ماه تابال كاائم شحت شام تیری توقیع سلطنت کو بھی ،، دی برستورصورت ارقام كاتب مكم في بوجب مكم أس وتتم كو ديا طراز دوام جوابرتک رسائی انجیام! ہازل سےروائی آغاز صبحدم وروازه فاور كحسلا ببرعالمتاب كامنظ ركحلا شب كوتحا كنجدية كوهسركملا فسروانجم كاأيفرتي صبح كؤرازمه واخت ركملا وه مجي نقى آك بيمياكى ي تمود ديتے بي وصوكانيه باز كركھلا مِن كواكب يونظرات كي موتيول كأبرطوت زلوركملا سطح كردول يروا تفاراتكو إك كاراتشين من مركحلا فبيح آيانيانب مشرق بطسر بادؤه كارنك كاساعت ركفلا لقى نظر بندى ، كياب رييح ركهرياب ايك جام زركه لا لاكناتى ني كيالي بزم ملطاني بوئي آراست كعبرامن وامال كا دركملا تحسروآفاق كيمنهرككلا اج زري ميرابال سيوا شاوروش دل بهادرشك رازمتى اس يمتراكسر كملا مقصدية جرخ ومفت اختر ككلا وه كرس كي صورت كويناي عقدة احكام يبنيب ركفلا وہ کرجس کے ناخن اول سے

۱۱- ۱) جس طرح آنسناب کا نام" دن کا باوشاد" اور" چاند کا نام" شام کاکوتوال" تجویز کیاگیا دُری کے مطابی تیرے نام پر فرمان سلطنت خدا کی طرف سے تکھندی گئی ہے

اس كيمزنگوك جب دفتر كھلا وال لكهاب جيرة قيصر كفلا تفان سےوہ غیرت مورکھلا توكيئت حنانة آذر كملا منصب بهرومه ومؤركها میری عَدوس سے باہر کھلا كالتحولا وكسيقلا وكبونكملا به المحت المثالجن كنتر كفلا لوگ جانیں طب اعتبر گھلا كالتك بوتاقفس كادر كللا يار كادروازه ياوس كركفلا دوست كا ، ہے داز دمن ركفلا رخم ليكن واغ سي بيتر كلسلا كبكر يغزي فيجهلا رسروى من بيردة رمير كهلا موزول كالياكي بإلن اشك أكر بعظ كي ميند اكر دم بو كملا نام كالتراكيايينا كوگ ره كياخط ميري چهاتي يُكلا

يبلے دارا كانكل آيا ہے نام رُونتناسوں کی جہاں فہرسے تون شرمي وه خو بي كترب لقش يا كي صورتي وه دلفري مجه پنین تربیت سے شاہ کے لاكانقدي المي تصلين باك تحادل والبنة تفل يكليد باغ معنى كى دكھاؤں گانبار موجبال گرمغ لنحواني نفس كنج من مطارمون اول يركفلا م كارس اور كله يوس كون عليه م كوسياس لانداري محمنا واتعى دل ريحبلالكتا مقاداغ القص ركدى كبارفي كمال مفت كالس كوراسي برزقد؟

د کمیروغالب سے گرانجاکوئی ۱۸۱ ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا ۱۸۱۸ مزا خالب نے اپنے ولی ہونے کے متعلق پہلے ہی ایک غزل کے مقطع میں کہا ہے۔ پرسائل تصوف پر ابیان خالب الح .. دونوں مقامت پر کیا شوخیانہ اغواز اختیار کہا ہے ۔ واقعی مزراصاح کہی ولی سے کم دیکھ جبیاکان کے کٹرانشعار البامی کیفیت مکتے ہی

كيرقر وخورت يركادفت مكملا بحزموا مرحت طرازى كاغيال باديال لجئ المقيمي لمستكركم لما خلے سے یائی طبیعت نے مد يال وفض عرضت جوه كملا مرح سے مدوح کی دکھی شکوہ بادشه كارايت ك كملا مهركانيا پرخ كيركماكب اب، عُلُو يا بيّ منب ركمُلا؛ بادشه كانام ليتا بخطيب اب عياراً بردے زرکملا مكة شركا بواحة ودشناك ثامك آگے دحراب آئين اب، اآل سعى اسكندر كمُلا ملك ك وارث كود كيما فلن نه ، ، اب فريب طَعْرل وتجدر كُملا دنتسريدح جبال داور كملا موسك كيامت إل اك الم عجب زاعجازستاين كركملا فكراجهي برسستايش ناتسام تميد، لے خاقان ام آور كھلا مانتابول بيخط لوح ازل تم كروص احبقران جب تلك ١١١١ بطلسم روزوشب كادركملا ورصفت انس كيول ندكوك ورخزيدواز؟ بال، ول درومند زمزمهاز فاحكاصفح يدوال بونا شاخ كل كاب كلفشال مونا اله عرياله في الحياثي المحية نكنه لإے خرد مسزا تکھے

وم، طغرل اور سنجر دو حوک دے کر مک کے وارث بن گئے تھے جب بادشاہت شاہ ظفر کے قبضہ بن آئی تو معلیم ہوا طغرل و سنجر جو ذریب دے کہ بادشاہ بن گئے تھے وہ خلط تھے۔ مک کے جیسے وارث شاہ ظفر ہی ہیں ۔ د۳) صاحب قراب وہ بادشاہ کہلا تاہے جس کی ولادت کے وقت بین مبارک تنا رہا کے برج میں جمع ہوں امیٹر بروا ورثنا ہجال صاحب قران بادشاہ تھے۔ پیشور حاکیہ ہے اور لفظ اصاحب قران کبادشاہ کی کامیاب حکومت کے لیے استعمال ہوا ہے۔

فامر خل رطب فشال موجاب بالسية مول كالجيبال بوجك المروشاخ اكوے وجد كال ہے آم كاكون مروميدال -: آے، برگوے اور بیمیدال تاكي جي سيكيون بسيدارمان؟ آم كآكيني جاور فاك كيوراب مل كيبول ال بذجلاجب كسى طرح معتدور يادهٔ ناب بن گسيا 'انگور يرمجي ناچارجي كاكھوناہے شرم سے پانی یان ہواہ أم ك آك نيشكركيام! جھے اوچوائیس فرکاہے؟ جينزال آية بيواكي بيار نظل سي دخاخ ورك البار جانِ شيري مي بيه طاس كمال اوردورائية قياس كسان؟ بان مين موتي الرييشيري الله كوه كن اوجود عسم كيني عبان دینیس اس کو کیشاجان ۱۱۱ پروه پوس بل دے زیم تاجان نظرآ اے بول مجھے یہ۔ رق کدووامنا شازل میں مگر شیرے کے تارکا ب رایشنا) آنش كل يه تندكا عقوام بايه موگاكد ذرط رافت باغبانون نے باغ جنت سے مجرك بجيجبي اسريه بركلاس انكبيل كيجكم رتبالناس مرتول تك ديا ب أبيجات يالگاكرخ خرف شاخ نبات

۱۰ و ۱۱۰ شعاری فرانے بی جان میں اگر آم جیسی شیرینی جوئی توکومکن باوجودا نترائی شکین برنے کے شیری کے فراق میاتی آسانی سے مرکز جان خدیتا اگرچ جان کے قربان کرنے میں وہ کیتا ہے زمانہ تھا کہ کان شیرین کے مرنے کی خبر پلنے ہی تمیشہ مامکورگیا مطلب یہ ہے کہ جان اتنی شیری نہیں ہے جننا کہ آم شیریں ہے ۔ شیری اور کو کمن کی رمایت کس خواجعوں تنا اماز سے آئی ہے ۔

تب مواعي تمر فشال بيغل ١١٠ بهم كمال ورنه، اوركمال يخل! تخاتر مج زرايك خسرويات ن سككانددركها لأباس آم کود کمجیتا، اگرایک بار كيبنك تناطلات دستافثار رونی کارگاہ برگے و لوا نازش دورمان آب وموا رم وراه مسلم كاتوث اه طُوني وسِدره كاجر كوشه صاحبياخ ورك دبارية نازيروردة بهار ب نوبرخيل باغ مثلطسان فاص وه کم جوندارزال مو وه كه ب والي ولايت عبد مدل سے اس کے ہے جاہت ور زنيت طينت وجسال كمال فخروب، عرِّثان وما وطلل جردة راسعتاج ومندوتخت كارفر لماءين ودولت وخبت ابرأس كانتماكاك إيدے فلق يزوه حشداكاسايه الميقيض وجورسابيه ونور جب تلك بيمودسايه و نور وارثب كنج وتخت وافسركو اس خدا ونربنده بروركو اورغالب بيه مهسر بال وكليوا شادودل شادو ننا دمال رکھیو!

ا الجسرو ایران کے بادشاہ کے پاس ایک کندن تھاجی کود باکروہ و تیزیا ہے بناسکتا تھا۔ اس نے ایک میرں بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی زینت ہوتا تھا اور اس کے بعد کسر کی فیصو نے کا ساگ بنوایا ای موفے کورنا طلاتے دست افشار کہتے ہیں اگر خسرو آم دیکھ لیتا تو دست افشار کو فور آ بھینیک دیتا کیونکہ اس کا رنگ اگر چہ آم کی طرح زر دیما سگریہ فوسٹیو اور مطاس کہاں وہ آم ہی کو دسترخوان کی زمینت بنانا ۔
اور مطوبی بہنت کے ایک درخت کا نام ہے ۔ فاس یہ کہ آم بھی بہشت کا میرہ ہے اور فلد کا توشہ ہے ۔

العجال داركم شيوئب شبرومدل فن ترير كري كسب عادت إيل تيري رفتاز فلح نبش بال جب ريل تجدے دنیامی بچھا مائدہ تبراضیل بركرم، داغ ناصيدندنست المماثيل تاتر عبدي مورع والم كالعليل زمرونه ترك كيا ، فوت مي كزاتول تيري خشش مري انجاح مقاصد ككفيل تیراندازتفافل،مرے فرنے کی دلسیل يرخ ع بازنے تاكاكرے محدود ال بيط طونكى ب أن ناخن تدبير كيل كشش ونهي بصابط مرتقيل میعنی سے مراصفحہ، لفت کی دائرمی 📲 عم کیتی سے مراسینہ عمدوکی زبل كلك بيرى رقم آموزعبارات فليل ميرياجال عركن بتراوش تفسيل جمع موتي مرى خاطر تونه كرتا لعبيل كعتبان والمال عقده كشاني يرومل

قطعات التضهنثاهِ فلك منظرٍ بِمثل ونظير السلام أ یا تو سے تیرے ملے فرق ارادت ورنگ تيراندازسخن، شائه زلعب السيام تجهي عالم به كملا ، والطدُوّر كليم ببخن اوج ده مرتب معنے ولفظ تاترے وقت میں موعش وطرب کی توفیر ماه نے چیوڑد یا، 'نور سے حبانا باہر تيرى دانش مركاصلاح مفاسد كي ريين تیراا فبال ترحمت مرے جینے کی نویر بختِ ناساز نے جا ا ، کدندو سے کھولال ليجيط ذالى مرزشنه ادقات ميس كانظم تبش دل بنبس بے رابطهٔ خوب عظیم فكرميرى كمرانده زامشارات كثير مبرابهام بيبونى عِنْصُدُن تُرشيح نيك موزق مرى مالت تويندريتا تكلبيت كعئبركون ومكال خسته نوازي مي بيدير

را القامصرك ايك فرعون كانام تعاجواني والمحى كم بالول مي موقى بروكر مكتا تعاشع كى قابلت كرى فاسع مري تخريقا ک دافرهی کی توتیوں کی لای ہے۔ مظراف وی کد دنیا ، محرک تمام عم داندوہ میرے سینے میں اس طرح مجرے دے ہی دہیے۔ عمر دعیار کا کچکول جو دنیا بھرکی چیروں کو اپنے اند بحرایتا تھا .

كياكرية تقيم تقريبم فاموش بهتے تقے 10° قسم لوم سے كريكي كمين كيول ممند كہتے تھے م محصے وہ دن کہ نادانستہ غیروں کی دفا داری بس اب گردے ریک باشر مزندگی جانے دول جاد

اک نیر میرے سیند میں مالاکہ ائے ائے وہ ناز نبی ستان خوداً لاکہ ائے ائے ملے مات رہ ہے ان کا اخالاکہ ائے ائے ائے ملے مات رہ ان کا اخالاکہ ائے ائے مائے مائے دہ ان کا اخالاکہ ائے ائے مائے مائے دہ بادہ ایک ناب گوا راکہ ایک ائے ائے

کلکت کا جودکرکیا تونے بم نشیں ا وہ سبزہ زار ہا ہے مطر آکہ ہے غضب صبر آزما وہ اُن کی گامیں کہ تھا۔ وہ میوہ ہاے تازہ وشیریں کہ واہ واہ!

### درمدح دلی

زیب دینا ہے اسے جی قدرافجا کیے
ناطفر سرگریباں کو اے کیا کیے
جرز بازو سے شکون ان فود آرا کیے
داغ طوب حبگرماش من سیدا کیے
مال شکین ترخ دلکش لیلا کیے
خال شکین ترخ دلکش لیلا کیے
نافد آ ہو سے بہابی فرخس رسیما کیے
میکد سے بس سبزہ نو خیب رسیما کیے
میکد سے بس اسے فرند شرکا ترما جیا کیے
کیوں آ نے نقطت پرکا ترما کیے
کیوں ا سے مرد مک دیرہ تحنقا کیے

معجوصا حب کے گفت ورت پریکنی الی فامرا گفت برندال کر اسے کیا کہے مہرکت برندال کر اسے کیا کہے مہرکت برندال کرای تھے مہرکت سینال کیے مستی آلودہ سرا گفت صینال کیے فاتم وست میں الودہ سرا گفت صینال کے مشابہ کھے فاتم وست میں اس کواگر سمجھے قامن تریان کے گھڑا یا ب تصور کیے کا میرنا یا ب تصور کیا ہے کا میرنا یا ب تصور کیا ہے کا میرنا یا ب تصور کیے کیا کیا کیا کی کے کا میرنا یا ب تصور کیے کا میرنا یا برنا یا کیا کی کا میرنا یا کی کیا کی کی کی کے کا میرنا یا کی کی کی کا میرنا یا کیا کی کی کی کی کا میرنا یا

مجھے جو ہجی ہے بین کی روغنی رونی جو کھاتے حضرت آدم یہ بینی رونی ندُوجِدِاس كى حقبفت حشوروالانے ندكھائے كيہول كلنے ندفكدے باہر

ا بنا بیان مین طبیت نہیں مجھے کے شاعری در لغی عزت نہیں مجھے مرکز بھی کسی سے عداوت نہیں تجھے ماناکہ باہ نوصر شروت نہیں مجھے ماناکہ باہ نوصر شروت نہیں مجھے بیتاب یہ بال یہ طاقت نہیں مجھے منظورے گزارش احوال واقعی! سوکنیت سے جدیمینی آباسیمگی آزاد رَد موں او مرام ملک ہے ملکی کیا کم ہے بیشرف کہ ظفر کا غلام ہوں؟ اُستانیشہ سے ہو مجھے برخاش کا خیال

(١) نيزوش استخاس زين برموى الى تنبي متركيد بيوان كرييد كلى عيم كجنال شعار ديد جاند بي ورفي من قابل بي و زياته مي

مگرودل بن برجھگڑا ہے اے کیا کہے اورلطافت بی مروم سے مانا کہے حضرت خضری سے کا خمسا کہے نیچ کو دیکھتے ہی جاند کا الا کہے کہناں سے بھی :کیوں رہے بن مانا کہے ساتھ موسیٰ کے ضیائے یہ بھنا کہے مثل منصور نہ کیوں حقہ کارتب کہے دم کواس کے نگر انفامس میں کہیے دم کواس کے نگر انفامس میں کہیے بیجان حقانیت بوکیا حضرت نے قباد عن معسلی کے مشابہ کھیے آب جوال کے یہ بھرنے کی صاحی ہے گر عقے کو تھیے اگر ماہ شب جہار دہم مارے نیچ ہجرے کام بیزردوزی کا مارے نیچ ہجرے کام بیزردوزی کا ماری نیک ہے جواس نے چیکتی ہے ملیم داری شکل ہے جواس نے چیکتی ہے ملیم داری شکل ہے جواس نے چیکتی ہے میں دم میں دم آئے ہے بی تحفق ہواس کا بم دم گرش ناماں کا تو آورزا یہ حقہ ہے مقرر سوگنداورگواه کی حاجت نہیں مجھے
جُزانبہاطِ خاطِ حضرت نہیں مجھے
دکھاکہ چارہ نحیاطاعت نہیں مجھے
مقصوداس منظم عجت نہیں مجھے
سودانہ بی جنوب نہیں مجھے
سودانہ بی جنوب نہیں مجھے
سودانہ بی جنوب نہیں مجھے
کہا کو سیکی حکم کے شکایت نہیں مجھے
کہا ہوں سیکی حکم کے شکایت نہیں مجھے
کہا ہوں سیکی حکم کے شکایت نہیں مجھے

مام جہاں نما ہے شہنشاہ کاصمیر میں کون اور رہنے تہ ہاں اس سے معا سہرا لکھا گیاز رہ استنشال امر مقطع میں آبڑی ہے فن گسترانیات موسین کسی کی طاف ہوتوروسیاہ قسمت بُری مہی بیطبیعت بُری ہیں صادق ہول اپنے قول مغالب فداگواہ

بالقريب سن دى شهدزا ده جوال مجنت ، با دشاه بگم زينت مل كى فرايشس برمزا غالب في جربه إلكما نغاس كيقط مي

۱۹۱ مرزاغالب نے معذرت کا بیشعرخط بنام نواب کلی علی خال میں استعال کیا نظا بیمزلکے الحفظ الکی اکو اضطرعہ۔ نوٹو ملاحظ فرائیں۔

مضرت ولي نفسة أيردمت لثلا

بعد تسليم مع وض ي توقيع و قبع عز و دولا! غزل كاب ندا كل مرسخور على مرسخور على مرسخور على مرسخور على مرسخور الله المال مو حض تواليا المرسخ و المال مو حض تواليا المرسخ و المال مو حض تواليا المحمد المرسمين بالمستعن مرسمين بالمستون مرسمين بالمستون مرسمين بالمرسمة مرسم المرسمين بالمرسمة مرسم المرسمة المرسمين مرسم المرسمة المرسمة

سخن گسترانه بات آپڑی کقی درشان المفسرکو ناگوار گزری دخیال ہوا کہ یہ تواستا دو وق پر چوہ ہوئی ہے۔ اتعاقا دون مجی آگئے اور اُن سے کماگیا کہ ایک مہرا آپ طول کڑا۔ مگر خاتب طول کڑا۔ مگر خاتب

موقع شناش تقط وران كامسلك صلح كل تقا بقول خود مة زاور وجول . . الخ لبذا يمعذرت المديش كيا -

سے تجد سے جواننی ارادت ہے توکس بات سے جا رونی برم مہرونہ سے تری ذات ہے ہے غیر کیا خود مجھے نفرت مری ا وقات سے ہے نسبت اک گونہ مرعدل کو ترے ہات ہے ہے یہ وعاشام و تکو مت اصنی صاحات سے ہے گوشر می خوکو ملاقات سے ہے گوشر می خوکو ملاقات سے ہے قالب خاک نشیں اہل جن را بات سے ہے غالب خاک نشیں اہل جن را بات سے ہے

انصرت الملک بہا در مجھے بتلاکہ بھے گرچ تو وہ ہے کہ منگامہ اگرگرم کرے اور میں وہ مہوں کہ گرجی میں بھی غور کروں ختی کا ہو کھلاجی کے سبب سے مردت ہاتھ میں تیرے دہے تو مین دولت کی عبثال توسکندر ہے مرافخ ہے ملت انیرا اس بیگزرے نہگال رایو وریا کا زنہار

درمدح شاه

ہے جارست نبہ آخر ماہ صف رجلوا ،، رکھدی جمین بھرکے سے شکائی نا ند جو آئے جام بھرکے ہے شکائی نا ند جو آئے جام بھرکے ہے اور موکے مست ، ، سبزے کوروند آبھرے بھولاں کوجائے بھا ند فالب یہ کیا بیاں ہے بجر مدح بادشاہ ،، بھاتی نہیں ہے اب مجھے کوئی اوشت خواند بنتے ہیں سور زرویہ کے جھے حضور میں ،،، ہے جن کے آگے سیم وزرویہ سروماہ ماند ، یول سمھے کہ نہتے ہے فالی کے ہوے ، ،، لاکھوں ہی آفتاب ہیں اور مبتیاں چاند

۱۸۱۸ ت طوی بریم کی دون شاره به اس که اس به به که ما دو صفر که خرجها رشنبه کویرول پاک ملی اندولید برام بوج محت تحصاس دن خوشی منانی جاتی ہے۔ مرزا صاحب فریاتے ہیں " تن ، وصفر کا آخری جها رشنب به جبویم بمی جمن بس مصفیکی کا ند کا برکور کھری تاک ایف جاب کے ساتھ خوشی منائیں "

ارا کے دن احباب سراہ رونہ نے کہ ہے جن میں آئیں کے گلشت باغ کے ساتھ نے فرشی کا بھی اطف رہے گا۔
رون احباب سبرہ رونہ نے کہ ہے جن میں آئیں کے گلشت باغ کے ساتھ نے فرشی کا بھی اطف رہے گا۔
رون آئے جو باغ میں آے وہ شراب کے جام ہے ۔ اور کھرت کے عالم میں سبرے کورونہ تا بھرسا ور کھولوں کے بودوں کو بھا ندجا کے ۔
رون آئی بارٹ اب نجھے بارشاہ کی مدے کے سوا اور دوسری بات بھی اوجی معلوم نہیں ہوئی ۔
رون آئی بارٹ اور باز کے فرس سونے جانہ دی کے تھے تھی ہوتے میں ان تھیلوں کی چیک کے سامنے میروماہ کا سیم وزر کھی ما نہ ہے ۔
رون اور کے تھیلوں کو افزاب سے اور جانہ کی کے چیلوں کو ما بنا ب سے تشبید دی ہے۔
رون اور کی تعلیم کے تعلق کو ما بنا ب سے تشبید دی ہے۔

#### مدح شاه

اے شاہ جا گیر جہال بن جال دار ،،، ہے غیب سے بردم تھے صد کوند بنارت بوعقدة دننواركه كوشش سے ندوا ہو توواكرا أس عقده كوسوهي بالثارت مكن بكري خضر سكندرس ترا ذكررون كرلب كوندد حيثم جوال عطبارت بے فرسلیاں جوکرے تیری وزارت أصف كوسليمال كى وزارت سيشرف تحا ہے قش مریدی تراف سرمان اللی رہ، ہے داغ غلامی نزا تو تیج امارت تواگ ہے گرد فع کرے تاب سے رارت توآب سے گرسلب كرے طاقت سيلان باقی ندرے آتش سوزال میں حرارت وصورا يس روان ب روم مح نكته سرائي من توغل ب كرچه مجه بحطرازي مي بهارت قاصر بے سالین میں تری میری عبارت كيونكر مذكرول مدح كومين ختم دعابر نظار کی صنعتِ حق اہل بیث ارت نوروزے آج اوروہ دن ہے کہ تھے ہیں ١١٠ غالب كوترے عندبع الى كى زيارت تحكوشرف مهرجها نتاب مسارك

۱۱، یقطعنوروزکی مبارک با دمشتمل ہے اور نوروز ترج علی میں واضلے کے وقت منایا جاتا ہے مزامات بترور کو کھتے ہیں : تحولی آفتاب جبل کے باب میں مولی بات یہ ہے کہ ۱۲ ماری کو واقع ہونی اور کھی ۱۶ کھی ۱۶ کھی آپڑتی ہے اس سے تجاوز نہیں . ۲۶ فرماتے میں اس وقت تک مصفرت خصر کا سکندرسے تیراد کر کرنا ممکن نہیں ہے جب نک آب حیات سے فرمان اب کوپاکٹ کرسی اور تقیعی امیری . امیری کی سسند

فرات میں نیراننٹش مرمدی فران الہی ہے بعنی جے تونے اپنی مربدی کی سندویدی اے گویا فران الہی مل گیا اور جے تیرا دائے غلامی میسر مبولا اے امیری نصیب ہوگئی مطلب یہ کہ نیری غلامی امیری سے بلندہے۔ ووں فوروز ماویا میں چوتا ہے جبکہ آفتاب برج حمل میں آجا آجے اور یہ بہینہ ٹوسیم بہار کہلا آھے۔ المی شرق اس ول جھے فیے

جش كتيمي آناب كايرة علي أنام عمارك واورغالب كوتر علنداتان كازيارت مبارك بو-

قطعت

انط مِسوم کی کھواگر دستگاہ ہو ،، اس تخص کو ضرورہ روزہ رکھا کرے جس یاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھنہ ہو وزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے

رومندار آفت استان المار المنت المار المناسبة المار المناسبة المار المناسبة المار المناسبة المار المناسبة المار المناسبة المناسبة

ا ب شبنتاهِ آسمال اورنگ خفائم اک بے نوا کے وشعین تم نے محصکوجو آبرد مجنسی کہ موا مجھ سا ذری ناچسینر گرچہ از روے ننگ بے مئم ری گرچہ از روے ننگ بے مئم ری شادموں لین اپنے میں کہوں خاکی شادموں لین اپنے میں کہوں

، الآرجہ اب مجدی روزہ رکھنے کی کہاں مگر برتر روزہ واروں سے بوں ۔ روزہ واروں کوکیا کہوں کیا مال ہے؟ میرے چار فدمت گراری ، چاروں روزہ وار آخر محجو کویوں نظراً کہہے کہ چار مردے پھریہے ہیں ، یہ پریشانی اوریہ بے سامانی خص ندفانہ نزبرف آب آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں سے افطار جسوم کی جے وستدگاہ ہو الح" ''راعی اور قبط می کل حضوریں پڑھا تھا بہت منسے اور خوش مہرے ۔

104 خانه زاداورمرياورمزاح بارے نوکر بھی ہوگیا صدت کر نبنیں ہوگئیں مشخص جار نكبولآب يتوكس يكبول؟ ٢٠، مرعا عضرورى الأظب ار برومرت دار ويجوزنين دون آرايش سرودستار كيحة وجائه عيمي عاجية تانه دے باور مسرر آزار الى شعروم راصاحب في والكبيلغال كحب خطي استعال كياب - أس كاعكس المعنظات الياب . . - معض ولنعت آبُر تمت كلة بعد تقديم مابح تسليم مووض ع ترقيع رافسترة ورود لايامن غ مندور مفؤفرك وربعيه ابت ننواه اكت الورويدوعول الممذاب وكراك مين علين كم تسسرال والواز كا براتقاضاع زيد منكاري لي بالم في نين ملا موال مختر بدي م وحزت كا وروين آوروه يم اورسن على كام جلاكان تؤاه بقرر دي بكريه م يرطفين م علا رو براري مراسي بونوي س برار زيد فلا.

جم ركه الروززار محصبنايالبي عاب كى بار مجاويس جائيس البيليان بنار وهوي كهاف كهال لك جاندار؟ وقنارتب عداب النار اس کے ملنے کامے عب بخار خلق کا ہے اس جاری جان پر مدار اور جيراى بوسال مي دوبار اوررسی ہے بمود کی محار ہوگیا ہے شرکیب ماہوکار شاع نغز گوے خوش گفتار بخدبال ميري تيغ جوبردار بي تسلم ميرا ابر كوهربار قبرب كركرون فيفكويبار آب كانوكراوركما وكادهار انه بومجه كو زندكي دشوار نناعرى ع تجے بنيں مردكار بريمل كيون دن يملى برار

كيول نه در كارمو مجھے يوسشن ؟ په فرياني ساب كمال رات كوآگ اور دن كودهوب الداليكهان تلك انسان دهوب کی تائش آگ کی گرمی ميرى تنحواه جومعت ررب رسم ہے مردہ کی جیمائی ایک محدكود مكيوتو مول بقيدحيات بكديتام والهريبين وتشرض میری تنخواه میں تہا ان کا آج محصائبين زماني رزم کی داستان گرشینے بزم کا الت زام گر کیجے ظلم ہے گر نہ دو تن کی داد آپ كابنده اوركيرول ننگا؟ ميري تنخواه كيج ماه برماه فتم كرتابول اب دعايه كلام تم سلامت رموبزاد برس

قطعات

سیگلیم بُول لازم ہے میرانام ندلے ۱۱۰ جہال ہیں جوکوئی فتح وظفر کاطالب ہے مواند فلیسے میں اندان کے میں کا میں کے میں کے میں کا میں کے میں کا میں کے میں کا میں کے میں کے میں کی کے میں کا میں کی کے میں کی کے میں کا میں کے میں کا میں کے میں کے میں کے میں کے میں کی کے میں کے کئی کے کئی

سبل تعامل ولے رہے ایک اٹری (۱) مجھ یہ کیا گزرے گی اننے دورعافرن تھے۔ بین دِن مل سے پہلے مین اُن مل کے بعد تین میں آئی تین تبریدیں بیر کے دن تھے۔

مجستنانجمن طوے میرزاجعف رہ، کی کی کی کی سے کا ہوا ہے محنوظ مونی ہوا تہ ہوئی ہوا تہ میں اللہ میں فالب تابع نہ کیوں ہوما تہ کہ اللہ عبوی محفوظ میں مرائد مرائد میں مرائ

مون جب ميزراجعفر كي شادى رس، مُوابرم طرب مِن قِصِ نام بيد كها غالب سة تاريخ اس كى كيا سود توبولا " إنشراح جنش جمن يد"

#### مُرياعيّات

اعمر رُنت ايك قدم استقبال كياشرح كرول كمطرفة ترعالم تخا برقطرة التك رييره برنم كفا بيسوز عكر كالجى إي طور كامال الأكون كريي على عيكما كميل كال بتالى رفنك وسرت ديدى يحرار موابنين توتحب رييبى وحثت كده تلاش البنة كي ملتے بی یہ بدمعاش لانے کے لیے اس سے گلدمند ہوگیاہے گویا غالب! مذبندم وكيا ب كوا دل رُك كريندموكياب قالب سوناسوكندم وكسيا به غالب مُن سُن کے اسے سخنوران کالل كويم مشكل وكربة كوم مشكل

بعدازتمام بزم عيداطفنال ايام جواني رب ساغوش مال أينيج بي تاسواد التسليم عرم شب أرلف وأخ وت فتال كافم كقا رویاس ہزار آنکھسے میں تلک أتش بازى ہے صبیے عل الفال تفاموحدِعثق بھی تیامت کوئی دل تفاكه جوجان دردتم بسي مم اورفسرون ، لے تملی افسوس! بي فلت صدقهاش الطف كه ي يعنى مرارصورت كاغذباد دل سخت نژند موگسا ہے گوما برباك آكے بول سكتے بى بىي وُكُومِي كرب ندم وكيا بي غالب والتدكه شب كونيندآ لي مهب مشكل ہے زيس كلام ميالا دل آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمایش

جيجى ب جومجيكوشا وجمجاه نيدال مصلطف دعنايات شبنثاه ببدال يرشاه ليندوال بربحث وجوال محدولت ودين ودانش داركي دال آثار حبلالي وحب إلى بابم بي شمي صفات دوالجلالي بايم ماب كي شب قدرودوالي بايم بونتاوندكيول،سافل وعالى بايم تاشاه مطيوع دانش ودادكر حق شد کی بقاہے خلق کوٹا دکھے يدى جوكئ ب فتريس كانته معصفركدافزاليش اعدا وكري اتنے ہی برسس شارموں بلکسوا اس رستنتدمين لاكه تارمول ملكهوا برسيلاه كايك كه تسومن كي اليى گريس بزار بول بلكه سوا عشّان كى پرسش سے أسے مائیں كتيم بي كه اب وه مردم آزار بي جوالمقكظسام المطاامكا كيونكرمانون اكدأس مين تلوازنبي بم گرج ب سلام کرنے والے كرتيبي ورنگ كام كرنے والے كيتين بكيس خلاس التدالتد وه آب الى مج وشام كيفول سامانِ خُوروخواب كهال سيلاول؛ «س» ألام كساسب كهال سي لاول؟

روزه مراايمان ب،خالب؛ ميكن خى خاندورى تىكى سے لا دُن؟

ان سيم كربيج ل كوكوني كيا جلنه ، ه بين بي بيري جوار مُغال شه والليف ان کرداوی کے ہم دعائیں توار فیروزہ کی تسبیع کے ہیں بددانے ۱۱۱ ادخاہ کے بہال تونگ کی دال بکا کہا تھی و شاہ بے کہلاتی تھی۔ یہ رہائی میں کے شکریوں ہی تھی۔ ۔ معادم در احتام کا درائی کی دال بکا کہا تھی و شاہ بے کہلاتی تھی۔ یہ رہائی میں کے شکریوں ہی تھی۔ ۱۳۱۰ مرزا نے تقیر کولکھے ایر رباعی اور مقطع کل صفور میں بڑھا تھا۔ بہت بنے اور خوش ہوے "۔ روا باد شاہ نے ہم کے بیجوں کاسالن بھیجا تھا اس کے شکرے میں بیر باعی ہی بیم کے بیجوں کوفیروز ہ کے وافوں سے تنبیدی گئ

## تَتِمُّتُهُ

وضع میں گوجونی دو مراتیخ ہے ذوالفقادایک ایک طبش کا جائشیں، دردکایادگادایک شعرکے فن کے واسطے، مائیہ اعتبادایک لطف وکرم کے باب میں ازینت روزگادایک ریختہ کے قباش کو، پودہے ایک، تارایک عرصت قبل دقال میں ، خسرونا مرادایک کرنے دوق شعرکو، سنین مسرمزارایک ایک محت جاریار، عاشق ہنت وجادایک فرق سنیزہ مت کو، ابریکرگے بارایک فرق سنیزہ مت کو، ابریکرگے بارایک فرق سنیزہ مت کو، ابریکرگے بارایک کرے دل وزبان کو مفالی فاکسارایک

دکینے بین آب دو بری بیدونوں یا را یک
ہم خن اور م زبال ،حضرتِ قاسم وطب ال
مقت یون کے واسطے ایک عیدارا گائی
ایک وفٹ او بہریں ، تازگی بساط وہ ہر
گلکدہ گلکسٹس کو ایک ہے رنگ الکہ
ملکتِ کسال میں ایک امسیر نامور
گلش اتفاق میں ، ایک بہا بیہ خوال
در فوں کے دل جی آشا ، دونوں رمول برفوا
مان وفٹ پرست کو ایک شمیم نو بہار
مان وفٹ پرست کو ایک شمیم نو بہا

يغول مراصاحب كرقيام كلكته كرران كى به اور شغرقات خالب مي شائع بوعي ب طبال كانام مرزا احد خال بيك دالوى ب اوراكفول ف مارئ ملاثله مي انتقال كياب - قاسم كابورانام بهاور شاه كردونا بي انتائع كرده خواجيس نظامي مردم اكراس اخداج سعلوم برتا ب عدر بمبره الله كرمصلى الدول ميدابوالقاسم خال مردم وقائع نگارسلطانی فرم و بارم بيند، ايك دن مي انتقال كيا - دارس ميرا النفر عرفي،

بحيامانع اظهاركهول ياندكهول و ١٩٥ يري مول واقعيا مراكبول ياندكهول ؟ ابنى ستى سى بول بزاركول يا ندكرول ؟ جب نياؤل كونى عنواركول ياند كبول ؟ بول اک فت می گرفتار کبول یانه کبول ؟ كوش من درسي ديواركبون يا زكبون ؟ حسطِل لين يواتناكون ياندكون ؟

مى دشت غمي آموے ميادديده مول كم نالة كشيره اكبدا شكب مكبيره بول ازبيكة كلخي غم بجسرال چشيده مول ين معرض مثال مين وست بريره بول نے دان فت اوہ جول نے دام چیدہ ہول مِن يُوسِفُّ لِقِيتِ اوْلَ حَسْمِيدهِ بُول بحل الساكلام نغزوك ناشنيده بول برعاصيول كے فرقد على ابئى بركزيدہ بول ورتا ہوں آئینہے، کہ مردم گزیدہوں شمع سسال يس تنه دامان صباحاً أبول جى گذرگاه يى ين آبلراجا آبل كربر كم جنبش بسشل صدا جالاين

ابنااحوال ول زاركبون يانكبون، نبيل كيفكائل تقرعادب سيابر فنكوه بھواسياكون شكايت بجھو النارى معيدا حوالي كرفتارى دل ول كر القول سے كد بي ون جانى بينا ين توديوا نرم ل ادراك جال عفار أب عدد مرااوال نيه بي قرات دا مكن نبيس كيجول كريجي آرميده بول بول دردند، جرجويا اختب اربو جال لب بهآنی تو مجی ندشیری جوادین فينخب علاقة ندماعنسرے واسط بُول فاکساں پرنڈسی سے ہے مجھولاگ جويا بيربنين وه مرى قدرومنزلت بروجمى كول ين بين عمرى مك ابل ورع كے علقيس برحيد مول دليل يان عسك كزيده وري بالتا تد مجلس عمل عذادات مي جوا ما كابول مودے ہے جادہ رہ رشتہ کو ہر مرکام مرال محصنك توك نبين عاد

ہندوستان کی بھی عجب سرزمین ہے "" جس میں وفا وہرومجت کا ہے وفور اخلاص کامواہے ای ملک می المور بجيلا عسب جهال مي يميوه كورور

مواب موجب آرام جان ونن تكب كبن كياب خي جعد يرسكن تكب مواعد وستة السري ونسترن محيه جوزوت فواب ميلايي أدبي يكن تحييه ر مح جزیج میں وہ شوخ سمتن محب الطاسكاننزاكت سيكلبيك يحب اگرچزانوے ئل يرركھيؤمن يحي كرىنب تيشه يركمتا كفاكوكن تكميه رکھویمشمع پراے اہل انجن تکسیہ الطائے كيونكه بير بخورخب تدين عميه مون عاس كومرى من بيكن تحييه كيماني فن علوراني كلي تكيد اباس كو كيته بي ال سخن تنفي تحيية فقي غالب سكيس كاب كبن يحيه

عصل تخم بندے اوراس زمین سے شب وصال من ونس گيا ہے بن يحيه خراج باد بنعصيس سے كيول شمانگول آج بلے تختہ گل اے یاسمیں بستر فردغ حن سروش بخواب كاهتام مزا یلے کہوکافاک ساتھ سونے کا أكرجة بخفاية الأده مكرضلا كانشكر موا ب كاف كے جادركوناكمال غائب بضرب تينشدوه إس واسط بلاك بوا يرات بوكله بنكامهج بونيتك الرويكينك دياتم في دور اليكن غش أياجل ازقتل ميرا قاتل كو شب وان مي بيمال إاذتيت كا واكهونه كهوتخاجولفظ كسه كلام بماورتم فلك يبرجس كوستح بس ، اس مار بایدے ال شوب دلی موسائٹی کے مکرٹری تھے۔ اکھول نے ایک مضمون موسائٹی کے عبسری چھا بھول لمدانڈ خال اس مک کے آدمی احسان فراسی ٹین بیں جو تنص ان سے ذراسی مجست کرتا ہے ہے اس سے سرچیندمیت کرنے کو تیام ہیں ۔ اور

مندرم بالاتطعداذ مزا فالب مجى يرْحكرسنايا "

مياكة نتاب كلتاب شرق ب

تمہوبیادے وش اس سے واادر ہی اسی میں ہوں پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور ہی ہیں ہوں پیشہ بہت وہ نہ ہوا اور ہی تم خدا و نہ ہی کہلا وُء حث دا اور ہی آب کا سنیوہ وا ندا زوا وا اور ہی کعبداک اور ہی قب لہنما اور ہی فلد بھی باغ ہے خیر آب و جَواا ور ہی ضا ور ہی اسی سیر کے واسط مقوری می فضا اور ہی زیر کچھا ور ہی آب بہت اور ہی اور ہی

بین ہوں مشتاقِ جفا بچھ پیجفا اور ہی ، غیری مگری کاغم سے اے نیے برت ماہ! تم ہورت بھر تہیں ہونے کہی میں حرب بڑھ کرنہیں ہونے کہی تیرے کوچے کاہے مائل دل مضطور برا کوئی دُنیا بین گراغ نہیں ہے واعظ! کیوں نہ وردس میں دونٹ کو طالبی ارب! مجھ کے وہ دو کہ جے کھا کے نہائی ماٹلوں مجھ سے نقالب یہ علائی نے فزل کھوائی

آب نُرُسُنی الصُرِّلها ہے توسہی ا رخی طاقت سے سوا ہو تو نیٹول کیور ہے فلیمت کہ ہامیدگزرجائے گی عمر دوست گروئی نہیں ہو کرسے جارہ گری غیرے، دکھیے کیا خوب جائی اس کنے

ا پیغرال زاخا آب فراب طائی کامرار بھی تی اوران کے والد باجد نواب بن الدینا حرفاں والی او باروارمال کرتے ہوگئی تورو ایا پڑکسل حاضر باش در بارسوالٹ بینی علائی موالاتی نے لیٹے موکل کی توشودی کے واسطے فقیر کی گردن پرسوا رہور دیک اگرو کی خول بھوائی ۔ اگر کہ نواسے معلم ہے مسلمیاتی جائے جبوتی کے اونچے مسروں میں راہ رکھوائی جائے سام دیوی رہا حال دول بین اکرم کمی میں اول کا ہے۔

دا صنبت آبوت کا صبر شہور ہے معل نے آن کا امتحان لیے کے بیسخت بیادیوں پر اجتمار دیا گران کے صبری لغرش آنی آخری آئی کا دارا آئی کہ ایوب زمین در کھوکر ار کھوکر اسف سے جیمئے آب مجوث بڑا حس کے شال سے جیستیاب ہوگئے اور مال ودولت واولاد سے سرفراز ہوسے ۔ كهر كري روز ازل في فيكما ب وسي شهرة تيزي فمشير قيف اب توسي نقل کرتا ہوں اُسے نامرًا عال میں بَنِ کجی آجا ہے گی کیوں کرتے موطلہ ی عا

مان جلب، تو بلاست، پہمیں دل آئے ۱۹۱ دوست جورا تھ مرے تالب مامل آئے ساتھ جب ان کے اکٹر کی شنزل آئے الو، وہ برہم زن منگار بحف ل آئے دل کے کر کے بھی کئی تون کے تامل آئے مکس تیرائی مگر تیرے مقابل آئے آئے ہم حضرت نواب سے بھی مل آئے

تطفونظ ارة قاتل دم بسل آئے اُن کوکیا بعلم کرکشتی پرمری کیا گزی ا وہ نہیں ہم ، کہ چلے جائیں ترم کو لے نتیج ا ائیں جی برم میں وہ ، لوگ بکا راکھتے ہیں دمیرہ خونبار ہے مدت سے ، ولے آج ، کی ا مامنا محروبری نے نہ کیا ہے ، نگریں مامنا محروبری نے نہ کیا ہے ، نگریں اب ہے دکی کی طرف کوچ ہمارا غالب

ديرة كريال مرافقارة سيساب بي " "بشكست تومينوارول كنت الباب بي ر کھوہ برتِ تبتم بکدول بیاب ہے کھول کردروازہ میغانہ بولامے فروش

رکتے ہی عثق میں یہ افزیم جگر جلے مرات شیع شام سے کے تامحر جلے ایک گرم آه کی ، تو نزاروں کے گھر طبے پروانہ کا ندخم ہو، تو پھرکس لیماس ا

۵۰ بدوتی شعرب جوالبای کینیت دکمتا به اوجی کا دکرفالب کفوفوتر شط بنام نواب کلب علیخال بی اسلند غزل مطسلع «گرم فریا در کھانشکل نہانی شد مجیع آگے آنگا جب کرمزا فالب کامپورسے واپس آرہے تھے احدمرا قابادی کشیولگا بگر ٹرٹ جانے کا ما دند جیس آیا ۔ ماحظ مرمنزا

المحت كمت بالوس ركب وأدى مهى كمنج كيقال جب ترى فمشيراً دى ردكى بى يەھتاكاش كىيون كىيرادى كائى معے جان عاشق دل گرآدهی ره گئی كبول كباتر ف ككبدول كأعم أس كروروا بخربتا لے کے بیم زِنم ک کورو كبسط مارى حقيقت بم نداى كردود التكرفي على عدومان كرورو بم الشيس! آدهي مولي تقرير آدمي ره كني" فواب وبدارى يكب آدى كوافتيار؟ توفيديكيما الجهيديسي بن لى اعدادداد! كحنيما كقارات كومين خواب مي تصورا مثل رخمة تكحول كوسى ديناجوموتا موشيار مِأْكُ أَنْ مُعَاجِ كُعَيْضِي تَصويراً دَعي ره كُي متحقیم سے ملے کے بودی چارہ ساز غم فحب كيار توجا إسم فيون العدلنواز توصدك إسعا كانفاجوم وفواب نازا وكيقيى استمسكرتيرى جشم يم باز كى كى يورى مم فى جوتد برادهى رەكى" جس كي روزا فرول كيداد في يوات أس بُت مغرور كوكيا بوكسي برانتفات أس أرْخِ دوش كراك ما وي يعند كى دات ماه نُو بجلے پرگزری موں گی اتمیں پان سات ئاشِ خورىنىد ئەرتنو برادھى رە كىي بال فرا واني الركيه ب توب أفات مي تا محصنجائے کامش بخت بسی کھاتیں كالصيبى الكوكية بن كدير الماتي تجزغم ورنج والم كالمي براك إتي آتے ہی خاصیت اکسیرادهی ره کئی

سب ت يكوشكناك بكلالك جاك آدى كوكول يكارے كالك جام سے کروار آارے سے کلے لگ جامے "مانگ کیا بیٹھا سنوار سے کلے لگ جامرے وصل كى شب، الدئت بيرارهي رائي میں یرکیا جانوں ،کہ وہ کس واسطے ہوں بھرگئے پنصیب اینا انھیں جا تا منا ہوں بھر گئے ديكمناقست وهآئ اور ير اول يحرك أكادى دورمرع كوع دوكول كوكة كيكيشش ين دل كي اب تانيرادي ديئ ناگهال يادآگئ معجد كويارب اكب كى بات كينس كتباكسي سيكن را مول مب كى بات كس ليتجه ستجياول إل وويرول شبك " "نام برطيدي في تيري موه ويقي مطلب كي بات خطاس آدمی ہوسی تحسیری آدی دہی مِرْجَلَى برق كى صورت مي الم يري خضب ال يو كفظ كى توموتى، فرصت عش وطب شام سے تنے، توکیا ایچی گزرتی رات سب "یاس بیرے وہ جائے جی توبعداد نصف تنب على أدعى حسرت، لمع تقدير أدى ملى تم جوز ماتے ہو، دیکھ اے غالب آشفتیر ہم نتھے کومنے کرتے تھے گیا کیوں اس کے گھر؟ جان كى ياؤل المال، بآيس يسب يجايي كر "دل نے كى سارى خرابى مے كيا جھ كوظفر وال كمانيس مى توقيرانى دائى"

عندله ينمسه مزاغالب نے بغزل بهادر شاه طفسه ولکھا تھا اور میش تمه دلی الدوا خبار مورخ ۱۰ رجب ویستانه معالق اربول میں شائع ہواتھا اور بقولِ عرشی معاجب « بیخس کمی وقت کا لکھا ہولہے ؟

### قصِيْلَا

جناب عالي المين برون والإجاه كهاج اجساتياجي كالون كلاه نيابت د إلى كالمسكن كاه ہے ہے شعلہ آتش ، انیس پڑوگاہ جياب موتوس خمت كأسكيولان كاه و شكير بولد كروول كي خداكي بناه كدوشت وكوه كاطان مي ببرمرراه كبى جرول إ أجى بونى وم رداه نادثاه، ولعرتبي ممرثاه ساره جيي حيكما جوا بربيباوك ماه شعاع مهروزشال بوأس كاتار بكاه بكائرت عاغربال كالانكاه كتابع س محدول موزو مشف مبدومياه

الماذكشورولشكر، ينا وشهروسياه بلندرتم وه حاكم ، وه سرفراز اميرا وهجض رحمت ورافت كربهال جال وعن سل كدوشت يركيش زس ميمون كوبرا مطيحا يغار وه مهريال بوتوانج كمين الني شكر" ياك كسدل سااهندادك مياس بزيزيغ اليتلب كام ثلن كا زأذ إب وكآفتاب كابم جيشم فدلنة كوريالك فويروسوند زب سارة روش كرواس ديك فلاسه يدتنع كدعبد لفلي جان بوكرك كايدوه جانباني

يرتصيره مزاصام في شيرنان كالانت مرالين بردن كفرند قلام في بالكباد براكما تقاج الخشي كا و التصيده مؤامها وبراكما تقاج الخشي كا و التي تعليم المنظمة ال

اکھیں کے لوگ اسے خسروت ادمیاہ روان روان و کو سے خوش و دل اگاہ برے نہیں خصومت میں احتیاج کو اہ برے کا بادشہ جین سے جین تخت دکالہ بہ جاکا بادشہ جین سے جین تخت دکالہ بہ جاکا بادشہ جین سے جین تخت دکالہ بہ جاکا بادشہ جین اوری سے شاو بگاہ درازاس کی جو عمراس قدر سخن کو تاہ درازاس کی جو عمراس قدر سخن کو تاہ کہ آب کا ہے نمک خوال وردولت خواہ کہ تہیں اوراس کوسلامت رکھے مدا السر میں اوراس کوسلامت رکھے مدا السر

انجی حساب میں باتی ہیں ہو ہزارگرہ مواکرے گی ہراک سال، پشکارگرہ کی ہراک سال، پشکارگرہ کی ہوت ان ہوں میں بیٹھارگرہ کے ہرکرہ کی گرہ میں ہیں تین چارگرہ کے درمکے کتنی آٹھالاے گا، بیتارگرہ جو بال کنیں گے تو بادی گے نومزارگرہ کرے گامینکوں اس تار پرنسٹارگرہ کو المور دا نہ دارگرہ موال ہوتار ہیں فی الفور دا نہ دارگرہ موالی موالی ہوتار ہیں فی الفور دا نہ دارگرہ موالی ہوتار ہیں فی موالی ہوتار ہوتار ہیں فی دارگرہ موالی ہوتار ہیں فی دارگرہ موالی ہوتار ہیں فی دارگرہ موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہیں فی دارگرہ موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہی فی در موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہی فی در موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہوتار ہوتار ہیں فی در موالی ہوتار ہ

گنی ہیں سال کے رشتہ میں ہیں ارگو گرہ کی ہے ہیں گئتی، کہ تابر در شمار بفین جان، برس گا نظم کا جوہے آگا گرہ ساور گرہ کی امید کیوں نہ پڑے دکھا کے رشتہ کسی جونتی سے پوچھا تھا کہا، کہرخ بہم نے گئی ہیں توگریں خود آسماں ہے بہارا کو راجہ پرصدتے وہ راکوراجر بہا در، کرمکم سے جن کے

بقصیده راجرشیودان سنگه دالی الورکی ثنان می مکھا گیا ہے۔ مصرفه اول سے معلوم موتلے کہ اموقت ان کی جیسے اور جیسی سالگرہ کا حبّن منایا گیا تھا چونکہ دہ راج بنی سنگہ کے تعصیدہ مرفع پر سالگرہ کا حبّن منایا گیا تھا ہونکہ دہ راج بنی سنگہ کے تعصیدہ مکھا گیا ۔ ستمبر سند اوکو جرخ کو مبنیج تو با اختیار کے گئے ۔ اسی موقع بریق صیدہ مکھا گیا ۔

كدلا يغيب سغنجول كى نوبهاركره ہوامی بوندکو، ربر نگرک بارکرہ المفیں کی سال گرہ کی بیات دان ہے دو، کہوگئے ہیں گریا سے انہوارگرہ كبن كين المراك الماراده تحطي بناؤل كركيول كى باختياركه للے گی اس می توابت کی استوارگرہ بالمبالغ دركار يهسزاركره كهجورا اى بنيس رسشند زيبهاركره يج نداز ي بندنت اب ياركره كهماده رشته باوري شترقط اركره كرور وعوز كالمايدت كاركره يرى بولي مرعم كي في والكره زبان تك آكے بوئی اوراً ستوارگرہ برى وح مرى بك كا صاركه مجی کسی سے ملے کی نہ زینہارگرہ یری ہے یہ جربہت سخت نا بکارگرہ خلاك كرك العطح أكمادكره

الغيرك مال كره كي بيدمال بسال مخیں کی سال گرہ سے ہے بنا کا ہے ہفیں کی سال گرہ کے بیے ہے پتوقیر ك له ندم برى كانظ كي يتلك في ي وُعا ب نقار جناب فيف آب بزاردا فكالسبع جاستابيي عطاكيا عفدلة يبعاذ بأسكو كثاده كغ نركير كيول جب اس نايي متاعيش كا ب قات الحيااتا فلانے دی ہےوہ فالب کورستگاؤی كبال مجال مخن سانس مينس كتا كره كائم بيا يرنه كرسكا يجهات كملے ير كانط تواليت دم كل مافي إدهرنه بوكى توجهضور كي جب تك وعا بي كدمخالف كدول مي النفوني دل أى كا يحور ك على الحالي يورا ك

رم، يشعرالك رم جى كرتبدويان مي إيانبي جا اجكنت ورشى ماحب مي موجد ع -

تصيره

فرمانرواك كشور بنجساب كوسلام نواب متطاب ، امب برشراهنشام ترك فلك إلقد ودهيراي شمام والآسمان شيشهب آفتاب جام دل في كباكريكي المين الحيال فام حضرت كاعزوجاه رميكاعلى الدوام دريا عنور ب فلك الجيينات حق كے تفضلات سے مومرج أنام تحراكي صعبوا بنوتغ كام كاتب كي أسين ب مرتيخ كانيام جب إدائني به اللوليام كقام لمبردإنه نذربه فيلعث كاأنتط ام جس نعظلك داكه مجف كردائدام استاده موگئے كب دريا بيجب خيسام لبرالانشست مي ازروس امتمام دربارمي جوجه ببرطي اجشكب عوام عزت جمال كئ تورنم بتى رہى نه نام أس نا زكافلك في الجهيا المحاسانقام

كرتلب يرخ روز لصدكون احرام فى كووى برست دى الرفي فى ثناس جمرتبه ميكلودبها دركه وقت رزم حس رميس كمواكفيس أسكي جا الخايس في محمومي ودد كبول دورات ميس تمام عيه بكامرماه كا سے ہے بھم آفتاب موسیکے فروغ سے ميرى سنواك آجتم اس سرزمن ير اخبار لودهيانيس ميري نظرين مرائ مواب، دیکی کے تحریر کو عگر وه فردس س نام ہے میرا غلط لکھا سبصورش بدل كئيں ناگاہ كيف لم مقربرس كى عرب بدواغ جال كدار تفي جبوري بهينے كى تاریخ تيرهوي أس بزم بُرِ فروغ ميں اس تيره بخت كو سجهااً سے گراب موایاش یاش دل عزت برامل نام کی مستی کی ہے بین تفاایک گونه نازجواینے کمال پر

آياتها، وقت ريل كفيكنكا مي قرب. تحا باركاه خاص يس خلقت كاالديام الكشكش مي آپ كا مارح وردمند آقاے نامورے ندیجہ کرسکاکلام دي آب ميرى دادكه مول فائز المرام جودال شكبدسكا تفاء وه لكصاحفركو ملك وسيرانه بوتو مذجو كيد عزرتبين سلطان تروبحرك دكابول مي فلام شابان عصروا بياس عزساك وام وكثوريه كاذبرس بومدح فوان بو خود به تدارك اس كاكور فنظ كوم ور بيوجركيول وليل بوغالب يحس كانام امرجديدكاتونبس بي مجع سوال بارے قدیم قاعدہ کا جا ہے ، قسیام جابي الرحضور، تومشكل نبيس بيكام بينده كواعا دهُ عسزت كي آرزو وستورفي شعربي بالتديم لعنى دعايه مدح كاكرتي افتدام اقليم مندوسنده سے تاملكيدم وشام ہے یہ دُعاکہ زیر نگیں آ<u>ب کرنے</u>

> عب ينتوال ما وفرور دي مه وسال اشرب شهووسين ليک بيش از سه مفته بعديس

مرصباسال فرخی آئیں شب وروز انتخارلیل دنہار گرچہ ہے بعدعید کے فوروز

عابج المحكسبس مولئ بتكتيل باغ میں مولیو گل وئے سریں باغ كويا كارحت نريس تع برگزموئے نہوں گے کہیں منعقد محفل نت طانتسرس رونق افزائ مسندتكس رزم كبي مرلف نيركس خيرخوا وجناب دولت ورس جن كى خاتم كا أفتاب مكين آسال بگلاے سایشیں منهوني موتجى بروسے زميں نورے ماہ ساعت سیمیں ہوہ الاے سطح برخ بری بيضيا كخبش چشم ابل تقسيل كجبال كديدكركا المنبي ژاله آمان بجهین وزنمسین طود توليان ماهجبين يال وه د كميها بحيثم صورت بي بمسال تجمنال وتزئيس

مواس اكيس دن ير اولي كي شهرين كوتبخوغبير وكلال شهب رگویا نمویهٔ گلزار تين ننهوار اور البيغوب بحربوني مينيس محفل عنى صحتت نواب بزم كبي اميرشاه نشال يبنيكا وحضور تنوكت وجاه جن كى مسند كا آسال كوشه جن کی دلوار قصر کے نیجے وبريس اسطرح كى بزم سرود الخين چرخ گو ہرآگیں ڈنن راج اندر کاجوا کھاڑاہے وه نظر گاه امل وسم وخيال والكبال يعطام بزلكم يال رسي يرنظر جمال كمائ نغريمط ربان زمره نوا مس ا کھا ٹیے ہیں جوکہ ہے ظنون مترة بهرونسري ابوسوار

اوربال پری بےدائن زیں بن كيا دشت وامن كليس رمردول كمشاع طراكيس فرج كابريباده بدزرى いりかきそしかい لان يواغ ازه وعكوي خاص ببرام كاعزب مرى مرعاعوم في شعب منين كركبول عى نوات كى كويتيل بوكيا جول زارد زارد جوى دست خالی وخاطب عمکس بقلم ك جوسده رزرس غالب عاجب زيانا كي تم رموزنده جاودال آميس

سبفهاناكسيرى توس تقش تتم مندے كير فيج كى گردراه مشك فتال بكر بخشى ب فرج كوعزت موكب فاص يون زمي يرتقا جهور وتامقا كوركوب اورداغ آپ کی عشلامی کا بنده يرور ثناط رازى ي آپ کی مدح اورسیسوامنه اوركيراب كصنعب بري پري دنيتي حنداكي پناه مون اظهار بارادت كا مع گشرنبیں دعا گوہے ہے دعالمی میں کدونیایں

كهبانه كد تعيده مرافاب في البيلان ميسل من تقرب برنكها خا بيكن واقد به كدرنا فالب في القيدة كواب وسن عليوال ميس مرافاب في المحت كي تقرب برني في الميساكونوا بالهزا فالدي الواب بوست عليوال في المنظم تعرف عي من وسن عليوال ميس من فطعه كي تعرف عي المي تواب الميساك الميام الميان الميساك الميام الميان الميساك الميام الميان الميساك والميساك الميام الميان الميساك والميساك والميساك والميساك والميساك والميساك والميساك الميان الميساك الميان الميساك الميام الميساك الميسا

مثنوي

کے دل سررست اُزادگی اس قدر سرگھانے دگا اس قدر سرگھانے دگا اسرکھانے دگا اس کی بین ایس کی بین اور سے دال کے میں ایس کا میں اور کے دال کے میں اور کی اس کا تھا اس کے میں اور کی اس کے کس مفت میں ناحی کا دیا گئے کے میں ماکر دیا کئے کرواب غور طامیں جاکر دیا کئے کرواب

ایک دن شل پنگ کاغذی
خود بخود کچیم سے کنیا نے لگا
میں کہا ، اے دل ابواے دلرل
نیج میں ان کے نہ آنا زینسار
گورے بنڈے پرنڈران کے نظر
ابتول جائی تیری ان سے مانظ
مخت مشکل ہوگا سلجھا استجے
بہ جو محفل میں ٹرھا تے ہی خجے
ایک دن تجھ کواڑا دیں گے کہیں
دل نے من کرکانی کرکھا بیج دال

"رَثْتُهُ دُرگردِنم انگنده دوست می ترد سرجا که خاطرخواه اوست"

اس شنوی کے باسے میں خواجہ حاتی مرحوم نے کھا۔ ب منتی بہاری لال شنآن کا بیان ہے کہ لالہ کہ بیالال ایک صاحب آگرہ کے دینے ولاج مرزاصا حب کے مجام تھے ایک بارونی میں آب اور مرزاصا حب سے ملے تواشا ہے کلام میں ان کو باد ولا یا کہ جو تمنوی آب نے بتنگ بازی کو النے میں بھی تھی وہ کمی آب کو یاد ہے۔ انفول نے اٹھار کیا۔ لا لیصا حب نے کہا وہ اردونتوی میرے یاس مرج دہ جینا پچرا نہوں نے وہ شنوی مرزاصاحب کودی اوروہ اس کود کھی کربہت توش میرے اس کے آخر میں بیفاری شولای کردیا۔ ریستنڈ درگردنم افکائ دوست می میرد مروبا کہ خاطر خواج اوست بیشنوی اس وقت بھی گری تھی جبکہ مرزا صاحب کی عمر بارہ برس کی تھی۔

#### قطعات

مقام شكرم اليساكان خطر خاك المالي مقام شكرم الي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية المحا

ي تطعد مرزا غالب في نواب كلب على خال كو بيحا تفا كيمت بي ،

حفرت ولی تعت ایروت

بدتسیم مورض آنگرفتور طونت مودوددداید

اگرچهنداس تدربسه جس کے پان سے ذمینواد

ماصل فصل مرحوزت کی برات آب بر ہے

اورآب کے مک میں بارش خوب ہوئی ہے

اررحت کے شکریوں تطعد طفوت اس عرض کے

ابر حت کے شکریوں تطعد طفوت اس عرض کے

ابر حت کے شکریوں تطعد طفوت اس عرض کے

ابر حت کے شکریوں تطعد طفوت اس عرض کے

ابر حت کے شکریوں تطعد طفوت اس عرض کے

ابر حت کے شکریوں تطعد مواصلات حسال

المحظ مور زیادہ حد ادب

مریم ت کے جوں دن بچاس بزاد

ریا ہے زور سے ابرستارہ بادیس بیادالہ ہے گلنارگوں، ببادیس در حضور پر، اسے ابر، بار باریس "امیر کلب علی فال جیس ہزار بری گئی ہزار بری بلکہ بے شمار بری بلسے عذائے کلے بیں پائے چار بری فواکر ہے، کہ بیالیا ہو بازگار بری

قطعب

حيدرآ باددكن ارشك كلتان إم كرجهال مشت بهشت آكے ہوے ہيں باہم أس طون كونبي <u>عاتم</u>ي جوجات بي أوكم مرجع وتحبسيع استشراب نثرا درآدم دلكش وتازه وشاداب ووسيع وخورم إسى طوربيريال وحله فشال وست كرم دُرشهوارين ، جوگرتے بي قطرے يہم سبزه وبرگ کل ولاله به دیجه سنبنم كبهال يرفي كوتق بي غزالان حرم خفر بہال اگراجات تولے ال کے قدم اس کوکرتے ہیں ہمت بڑھ کے باغراق رقم ملك وكنجينه وسيل وسيدوكوس وعسلم دو دعائيں ہيں كہ وہ ديتے ہيں نواب كريم دووه چنرب كطلب گار بحن كا عالم ثانيًا دولت ويدارست هنشا والمسم

مندمي الم تسنتن كي بي وولطنتي رام پورا بل نظری ہے نظر میں وہ تہر حيدرآ بادبهت دورع،اس ملك لوك رام بوراج ہے وہ لقعیمعور اکہے رام يورايك برا باغ عازرف نثال مِي طرح باغ مين سانون كي گُٽائي سرين ا بروست كرم كلب على خال سے ملم صبحدم باغ مين آجام جيم موندليس حَبْدًا بِاغْ مِمايونِ تَقْتُدُ سِ آثار! مسلك يشرع كي إه رو وراه نشناك مدح كےبعددعا جاہيے اور اہل سخن حق سے کیا مانکیے ،ان سے بیجب ہوموجود ہم نہ تبلیغ کے مائل نہ عُلُو کے متاکل یا خدا ا نااب عاصی کے خداوندکودے ا وَلاَعْم برطبيعي ، بددوام اقبال

مرزاصا حب اس قطعہ کے متعلق نواب کلب علی ناں والی امپور کو ایک کمتوب میں تکھتے ہیں : حضرت و کی تعمیت آئے رحمت سلامت اسلامی بعد تسلیم معروض ہے کہ ایک فطعہ ہا انتعرکا بھیجا ہول جصنور ملاحظہ فرائیس بعضامین کی طرزئی ، مدح کا انداز نیا ، دعا کا اسلوب نیا تم سلامت رہو نہرا در برسس ہریری کے ہول ون بچاس نہراد

يقطعهم زاغالب كاخود نوشته يجوا كفول في نواب كلمبطى خال كوروا فركيانتا Jedny William in MI CANAL STATE OF THE Paris de La China C. W. S. W. S. W. C. W. Tion of the line o Control of the Contro distributed. Single State of the State of th The season of th Chine Control of the State Contraction of the state of the

#### قطعة تاريخ اختام كتاب تكثيف حكمت

حكيم حازق ودائلب وه لطيف كلام كسي وياديمي نقان كالنبيب إنام موئ بوئب عالم ساس قدرانعام بزار بارفلاطول كودس يحكالزام كترمين كمت طب بى كيمتايس تمام بنیں کتاب، ہواک معدن جوام کام كال فكرس دكيا فردن بالم ولكحام نورتحف ميى ب سال تمام

اعجهان آفري فداع ريم تطعه صابغ مفت جرخ مفت اقليم بيهيشه بعب دنشاط وسرور اورغالب ببرههب ريان ربين

سليم خال كروه ب زرهم والخال تمام دہرس اس کے تطب کا چرطب أحفائل علم وبنركى افسنولين كريجتِ علم مين اطفال ابجدي اسك عجيب نسخر أوراكها عداك اسف المبي كتاب، باك منبع كاتبريع كل اس كتاب ك سال تمام مي ج مجھ کہا بہ جلد، کہ تواس میں سوخیا کیا ہے

نام ميكلودجن كالمصنعبور

عمرودولت سے ثناد مان رہیں كُورُ كَانوب كى بي تبنى رعيت وه يك قلم تطعم عاشق ب اينه ما كم عاول ك نام كى سويدنظ فروز فسلم دان ب ندر اس مطركووان صاحب عالى مقتام كى

والمارة والنائخ المتعاوم في المعالية والمربيان الشربياس الل التوبيون كرجي تقى فالبروم كى بلى الما فاست كالتذكر ار ون المقين كراجب بم كاد كانوي بيد المرتع وال كاستناف كشركوان مناكى تبديل كامق بني آيا صاحب موسوت بارساحال يرفاص نفوعذيت ركحة تقدان كى مفادقت كم متعلق ج عبسرة ارباياس بي نؤكون كى راس بهل كرمته مدرے کو کو ل جیز بطور یا دگار نزرونی جا ہے جنا بچرکیٹی کی داے سے جاندی کا قلمدان تجویز ہوا۔ قلمدان پر کوئی شخرمی کندہ کوانا القاادراس سلدي راع بهادرما شرياي عدال أخوب كامرزا غالب كي إس أجوا اوربيان كاميل ملاقات من عب عد بعد دونوں کے بی مراہم انتے بڑھ کے کدم زاخات ماسٹر پیامے لال کوفرزندار جند لکھا کرتے تھے۔

بجتر يحتن دل افروز كازاور سهرا بهكودرب اكنهينة ترالمبرسرا ورزكيون لاتيم كشى بين لكاكرمهرا تب بنام و كاس انداز كالزيجس سرا برگ ابرگیر بادسسداسرسرا رہ کیا آن کے دامن کے بارسما عاسي كيولون كالجي أيك معت ترسهرا كونده يحولول كالجلا يحرفن كنوكرسمرا كيول ندوكهلا فروغ مه واخترسمرا لاے گا تاب گرا نباری گوھے رسرا وليس الهرع عكد عكن بترسم بزم بنادي بن فلك كالمشال بسهر ب توستىس، وكبروال بسهرا جاندكاناتره لے، زيرو نے گاياسرا باندصة كركيين فيجو أغاياسهرا

وش بواعن كه بالع تراسيرا ،، بأنده شيراده جوال بخت كے سريرسيرا كياى ال جاند سيكه طب يعلالكتاب سريع ها تجه عيتابيرك طوف كلاه! ناؤ كورى يوئے كيوں كون سات دریا کے فراہم کیمیل گھوتی ان بدولها كي وكرى سيديكا يرس كال يادني من كرقبا سيطوه جل جي إرائي مروني كريس بي اكتيز جكدافي ساوى فتوتى كماس أفي روش كى ديك كوم فلطال كى يمك ارتیم کانہیں، ہے بدرگ ابرہار بمن فهم بن اغالب محطوفدار منبس منشين السيمي المطارشهاب الديفال ان كولا يال نه مهو بحسر كي موطبي مجھو جرخ تك يعوم بيك ووم عالمها رفك علان بن الحالظان

۱۱) شنزاده جوال بخت کی تقریب سشا دی پرمیج بیعیرزا خالب نے مبراک کرحضوری گزرانا، گرمقطع می ایک بن گسترانه بات گئ مى بيم نهم بها الإس مقط كوش كر او شاه كدول مي فيال آياك ي ميم بهد البداجب ووق أعرقو اوشاه في عكم دياك ايك برا تمكى كرو كالمقطع كانبيال مكن استكليد فعان نفجي وليغار مهراتكميا الثميمون كافتارس فيموادن كميا بسركم اسرانها يت عمد والمناب فالب سے بید کسی فرم انہیں لکھا اور بی مہرے کے موحدیں -

أتب وتاب انطباع كي يالي رہے ناگاہ مجھ کو دکھائی اور پهر مهندسه تحت ا باره کا بهزاران مزار زيب اني سال بجری تو بوگیامعلوم بے شمول عبارت آرائی مراب زون بزله بنی کو عصرا گانه کارنسرائی برأمتب يسعادت افزائ جس مع يحيم جال كورساني جس عليمان كوجة والأني

زبره موتا ہے آب انساں کا كربنام تمون زندالكا تشنزول ميرسلمالكا آدى وال نه جاسك يال كا وي رواتن ودل وحال كا كيا مفراغ دل سيجال كا

الكتاب وابنصاب نيجب فكرتاريخ سال مي مجھكو ايك صورت نئي نظسراني ہندے پہلے مات مات کے دو ات اورات بوتے بی جودہ غرض اس سے بی جاردہ معمور اورباره اسام بی باره ان کوغالب یہ ساآل جھائے جوائمت کے بین تولائی خطائنظوم بنامھلائی رہنکہ فتال مائیریہ جائے میں کھٹورائگستال کا

کرے بازارس علقموے فركس كوكس وهل شهردلي كا زره زرة فال كوئ وأن سے نداسكے بات ك من نا الدل كي بركيا گاہ جل کر کیا کے سٹکو سوزی داغبامے بنمال کا كاه روكها كي بايم ماج اديده بأحكمال الطح كاصال عياب

خوشی توہے آنے کی برسات کے ۱۱، پئیں بادہ ناب اور آم کھائیں سرآغاز موسسمیں اندھی ہیں ہم دتی کو چھوٹری اواروکو جائیں سرآغاز موسسمیں اندھی ہیں ہم دواں آم پائیں نہ انگور پائیں ہوا نان کے جو ہے مطلوب جال اسم جاکے پوچھو ، کھل کیا گئی ہوا حکم باورچیوں کو ، کہ بال! انجی جاکے پوچھو ، کھل کیا گئی وہ کھٹے کہاں ہے منگائی وہ کھٹے کہاں ہے منگائی وہ کھٹے کہاں ہے منگائی فقط گوشت ، سو بھٹر کا رہینہ دار کہوں کو کھا کھا کے ہم خطا اٹھائیں فقط گوشت ، سو بھٹر کا رہینہ دار کہوں کو کھا کھا کے ہم خطا اٹھائیں

اے منتی خیرہ سراسن سازنہ و قطعہ عُصفُور ہے تو، مقابل بازنہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو آواز نہ ہو

کیاان دنوں بسرومهاری فراغ میں قطع کی نفرقد رانه دل و در دو داغ میں جا ایجیتم شوق ، جوموسے نے طور پر یاں دیکھتے ہیں روز دہی ہجراغ میں جا ایک بیرو ختیں سورش ہے کچھ ضرور تھا اے د ماغ میں میں مکنت و وقار ، علائی ابیو ختیں سورش ہے کچھ ضرور تھا اے د ماغ میں

دا پيقطع مزلاغالب فراب علادالدين احمال كي يا كا جاب ولا اعلائي في برنگ خال مي خرب مكي سے ملاحظ مور

کہ اہم بیس بادہ اور آم کھائیں
کہ دلی سے حضرت دوارد کو آئی
کہ کی حاکمیں نام کو بھی نہ پائی
وہ دلی کے انگر ربرت ام آئی
ابھی جاکے ہرچیز جلدی پکائیں
دہ جلل سے کڑوے کریے منگائی
دہ جلا سے کڑوے کریے منگائی

نوشی ہے ہیں آنے کی آپ نے سرآ غاز موسمیں کی خوب ہے عب لطف ہے یال کی برمات بن مرولی کے وہ ڈال پر سبز آم کریں مسکم یا ورجیوں کوکہ ہال وہ لیں باغ سے جا کے الی کھول دہ ہے ریشہ کری کا تحسم طری دہ ہے ریشہ کری کا تحسم طری کے دھاری وں اجینم ملائک سے روال ہو

اے مائمیان من معصوم کہاں ہو
اب گر کونغیراگ کا سے نہیں بنتی
ائم میں شہر دیں کے ہیں ، مودا نہیں ہم کو
گرچرخ مجی جل جائے تو پروانہ یں ہم کو
گرافیم نہ شغیر سے ترمیمی مولیا ہوگا دل برتیاب کسی سوخت ہاں کا
ہوگا دل برتیاب کسی سوخت ہاں کا
گرتانہیں اس دوسے کہوری نہیں ہے
گرتانہیں اس دوسے کہوری نہیں ہے

ال الحفيل المتحد التعدفتان مو المعرفي المعرفي المتحد التعدفتان مو المتحد التعدف المام المتحد المتعدف المام المتحد المتعدف المام المتحد المتحدث المتحدث المتحدد المتحد

توهیر بین کرداس سیراکبین اس کو کبوکه رمبرراه حث راکبین اس کو اگر کبین نخداوند ،کسیاکبین اس کو کرشیم می انجمن کسید اکبین اس کو اگر نه شافع روز حب راکبین اس کو ستم ہے کشتہ تربیخ جھٹ کہیں اس کو

سلام أسے، كداكر باد شاه كېيسال كو ند باد شاه ند سلطال، يكياساليش بے خداكى لاه ميں شامى وحسروى كيمى ؟ خداكا بنده ، خدا وندگار ببندول كا فروغ جو ہرايسال جسين ابن علي ا كفيل خشش است بے ، بن نہيں برقی مسيح جس سے كرے افذ فيض جال جنی

برود نا و برود او بروم نے مراسے تواہش ظاہری وجاب پر الفہد کا فراکھیں مراکھان کی بہت تعظیم تی گراس کو ہے جو می کمی قدم ندر کھا تھا جسب فرایش بیتین بند کھیے او بجتہد العصری خدمت میں تھے۔ آیتین بندا تھا لب امریکہ نے تکھے ہیں بیس میدان کا مرہبی اس کے لیے ایک دوسری عمرور کا سے مجھے اس خدمت معان رکھا جائے ۔ " نیز ریاض الدین اتجد اسے مفر الشعابی میں کہ میں مزا خالب کی طاقات سے شرف یاب جوار مزا نے تین بندم شیر کے سندے دوگ روے چیٹے جالے میں نے بندطاب کیے ۔ مزانے اپنے دست خاص سے لکھ کروہے ۔ ان کا قول تھا : برحصہ انیش و د تبرکا ہے ۔ شهب تشندك كريلا كمين ال وي كحبن وانس وملك مب بجاكبيس اس كو بقدر فہم ہے، کرکیمیا کبیں اس کو كدنوك جوهب رتميغ قضباكهين اساكو اگرىنە دردكى اپنے دُواكبيں اس كو مكرنبي عسلي مرحب كهين أساكو يس أرحسينً على يبينوا كبيس اس كر كد طالب الن حذاريناكس الكو بياده لحيس ورناسنوكس اسكو على سے آك لؤے اور خطيا كيس اس كو بڑانہ مانیے ، گرہم بڑا کہیں اس کو كرے واك سے برائي بالكيس اسكو ر کھے امام ہے جو بغض کیسیا کہیں اس کو غلط نبي ہے كہ خونين نواكبين اس كو رقعے کا جواب کیوں نہیجاتم نے تطد ٹاقب برکت یرک ہے ہے جاتم نے ماجی کلوکودے کے بے وجرواب فالب کا پکادیا کلیب اتم نے كثاب بتاؤكس طرح سے مصال منتة بوتراويج مي كتنافت رآن؛ كتين مجه وه رافضى اوردبرى ميعي كيونكر بور ماوراءالنهري؟

وہ جن کے مامیوں پر ہے سبیل سبیل عدو کی مح رضامی حکمہ نہاے وہ بات بهت ع يائد گردره مسين لبند نظاره سوزييال تكسراك درة فاك ہارے درد کی یارب، کہیں دوا بند ملے بالمنه الدين أس كي عن صبرك داد! زام نافركن أس كيس مع كالم يقيس وہ ریک تفتہ وادی بیگام فرسا ہے امام وقت كى يەقدر بىركدامل عناد يراجتها وعجب بكدايك وتمن دي يزيد كوتو ندكت اجتب دكايابه علیٰ کے بعد من اور من کے بعد سین نبئ كابويدجي اعتقادكا فري بحاب عالب داخسته كي كالمي درد ات روشني ديده شهاب الدين خان! مولى ب تراويج سفوست كبتك؟ جن لوگوں کوہے مجھے عداوت گہری دىرى كيونكر بواجكه بووسيصوني!

فنرديات

باده غالب إعرت بيديس م لنى كونه يجد بي عاصل برق بستى بكرفصت كونى وم بيتم كو ابرروتا بكربزم طسربآ ماده كرو كحفيم ترم عبرك يارة ول يا عدم كل ب بباب يان كسائتكون مي عبار كلفت خاطر شمشيصاف يار ، جوز سراب داده مو وه خط سنرے کدبرزسارسادہ ہو دكيتا مولأسي بقي كم تمنا محدكو آج بيداري بي بخواب زليفا بحرك سنتين د كيدد كمري سب الوال محم يدنك زردم حمين زعفرال محج وبان زخميس آخر بولى زبال بيدا عُرِي وُرْجِي مُوكى جِمال بِيل جوموجاو انثارين مشتفاروس بتر نيازعتن بخرمن موزا سماب يور بيتر كي تصور نے بصح اے موس رو غلط بادآ باجوده كسناكتسيس واه غلط ... نظام الدين كوخسرو بسراج الدين كوغالب المحدومرشدول كوقدرت تت يروطاك "فروع بهرميرزا حاتم على مهر فدا سيس محي جا بول از رو جبر رس عنايات الني مومبارك ولى عبدى بن ثنابى بومبارك دل سے مگرم ارمال کال کے دلآب كاكدول بي عي وكي يوآب كا

مه نے دو مرشدوں کو قدرت حل ہے الخ ۱۱۰ کسی موقع پرخوا بہ نغیات الریّب اورامیز خسرو کی خصوصیات پرومباری تذکرہ چرد باقا برزا خالب نے می وقت بیر شعر پڑھا۔ مدہ ندا ہے میں می جا بول اندہ ہر الخ مزا خالب نے ماتم علی تہرکی تُنوی شفک مہرکو ٹر محرکوں انکھا ہ تُنوی کے اشعار چرمی نے دکھے کیا کہوں کیا حظا انٹا یا داگر

مرا عائب عمام می مهری سوی سفان مهر و پیمار اول اعطان سوی عامعار جی می اید دید می استان استان می استان می اید ا اس انداز برانجام با سے گی تولید منوی کارنامدار دوکہذا سے گی ۔

وروسه ولى عدى من تابى بومبارك الإ يشعر زاماحب فنواب ملان كوايك خطي بطور مرام الكعامة ا

عركبرايك بى يبلويدالاكا عجم ما و نوبول كه فلك عجر بكما آب مح كدروف غيدكل وع آشيال بعرواب صبالكاده طما نج طرف سطبلكي ایے منے کوٹلایا ہے کدی جلنے ہے زخم دلتم نے وکھایا ہے کہ جانے ہے ذراكرزورسين بركه تيريرستم كخط جوده تط تول على جودل على تودم عظ تنتماس باغيس جب آے توگريال آئے كلشن دہري ہے كوئى سراے ماتم كمردول كونه بدلت بوس كفن دمكها دوزگیال برزانے کی جیتے جی س آيابرايك مكان نظرلامكال عج مروتب براها مالغي غيرنے روزن كى طسرح ديد كاآزاردهكيا يرى يى جى كى ننهون جائك تاككى وه مرغ بخزال كصوبت يخر آننده سال تك جوكفت اردهكيا دم والسيس برسرواه ہے ، ،، عزيزواب الله ي الله فرازم ندعيش وطب عكريان بزار شكركد ستدغلام بابان كرآسال بيكواكب بنة تاشاني زمیں پیالیا تماشا ہوا برات کی رات مسندييش يرجسكران جب كيستيرغلام بابانے اليى رون بونى برات كى رات كواكب بوسة كالثاني يطعرانتقال عقبل اكثرمزاك وردربان ربتا تقاء بزادست کرک ال جكرسيدغلام إان الخ

 درم ودام اپنے پال کہاں ،،، چیل کے گھونسلی ما کہاں
پیرومرٹ رمعان کیجے گا ،، یمی فیجمنا کا کچو ذکھ احال
منین عمر کے ستر ہوئے شار بری ،، بہت جیوں توجیوں اور میں چار بری
مات جلدوں کا پارس بہا واہ کیا نوب برگل بینچ
س کجولا نہیں بچھ کو لے میری جال وہ، کروں کیا کہ یال گررہ بیں مکال
تحریرہ یہ غالب یزداں پرست کی ،، تاریخ اس کی آج نویں ہے آگت کی
مجد کے زیر سایداک گر بنالیا ہے ،،، یا فقط رستہ ہیں بتلاوگ
آج کے نند کا دن ہے آوگے ،،، یا فقط رستہ ہیں بتلاوگ
کھانانہ اسے کہ بیرائے ہیں آم ،،

» درم ددام اینے پاس کہاں ایز ایک درجسین علی خال کھیلٹا آیا کہ داداجان مٹھائی منگا دواور چیوں کی تلاش میں صنوقچہ کھول کرادِ حراُد حرمُ ڈوسٹے لگا تومزا خالب نے پیٹعرپڑھا۔

ودر مزا فالب نے نواب او الدول شفق وج خطالكهاأى كيتن مطبور عود مندى مي يشعر مرآ فازنام يد.

بيتْع م زاغالب اين شخطي معفير بگرامي كولكها كا جوا في انتعاريهي :

سامنی کیے می خفرت خالب : بهت بسول توجیوں اور تین جادیں ۔ مگر پیپلیسے مادفین کی ہے دعان خلاکرے مراخالب جیے ہزاد بری بس مرز خالب نے ماتم علی تبرکونوط میں کھی '' بھائی جان کل ہوجمعہ موزمبادک وسعید کھاگو یا میرے حق میں موزعید تھا ، جا مگڑی وائے '' نامز فرست فرجام اور جا مگڑی کے بعدوقت شام سے سات جلول الخ

ره پرشونه است میردهدی بُردت کو کیدخط کے شروع میں لکھاتھا? خدا کا قبر ہے قاسم جان کی گلی معادت خان کی نبر ہے ۔ ۱۱۰ پیشو منظوم سوال دجواب کا آخری شعر ہے جو مراز غالب نے کلکت یوٹیورٹٹی کے لئے دائے بہادر پیارے لال کوجیجا ، ۱۱۰ ہورے زیرا یہ ایک کھر بنا ہے ان پیشورز اغالب فابئی آخری جائے دائی واقع گلی قاسم جان بنقب سجد منصل یوان خاتے کھے جو خاص کے منطق کھا ۱۲۰ بدر آن کیشنہ کا دن ان ان مسطر بیا ہے لال آشو ہا ہے دوران قیام دلی مرحفتہ مرزا صاحبے طاقات کے بیے جاتے تھے جب کمی ان کو در برجاتی تو مرزا غالب ایک شارکھ رکھے تھے جس کا مقصد شن طلب ہوتا ،

٥. صغیر بگڑی جب فراغا ب کی دفات کو آسے اور نواب منیا دالدین کے بہاں تغیر نے کا بندوب بوا تو کھانے کے مالق وآم چنے کے وہ کھے ۔ تھے صغیر جو توکرا اپنے ماتھ لائے تھے تصعف مزل کی خدمت میں جمعیج دیا ۔ وال سے بدمعرم لکھا جو آگیا ۔

توربيط جب كريم عام وسبوكي كركيا ١١١ أسمال سعبادة كلفام كربراكر ١٩١ كيول مذميرن كومعتنم جانول ١١١ دتى والول مي ايك بيابي روزاس شہرس اک حکم نیابوتاہے ، ہا کھیجیس نہیں آگے کدکیا ہوتا ہے كوند ملت تھياك شهري رہے تھے رہ، گرمسيبت تقى توغربت مين الطالينة اسد ميرى دنى بى مين بونى تقى ينوارى باي گیا ہوجب اینا ہی جیوٹرانکل ،، کہاں کی رباعی کہاں کی غزل «» مرزا خاکب میردم پرتون کو کلینے چین: رنگس دربلول اربیاجن لوگ سب موجود «الب اسلام بی سے صوب تین آدی باتی چی میرکٹری مصطففان سلطان بي يمولى صدوالدين خال دبيمالان بي سكب دنيا موسوم بدانتد ، تينوں مردوز ومعاود وفردم وفهم . توجيھے الز وم اميربدى كومكما " يراغي مقبارى بم كوبين ينسي آتي يم تدميركا ومقطع مناجوگا- بتغيرالفاظ لكستا بول كيول زميرن كو الخ مرتبی کامقط یوں ہے مدر کوکیوں نمعتنم جائیں ، مطل کوکوں میں اک راہے ہے ۔" میر کی مگر میران" اور" را" کی بیا کیا ایھاتھرن ہے۔ رم مرجدی کو لکھے جی : مرکھ سے آکر کھاکریاں بڑی شدت ہاور ساات مے کاکردن کی امان برقناعت نیں ہے . لاہری دروانه كاتفانيداد وزها بجاكر والمعارية والمرع كدا في الكورة الماري كوروالله يم المحديد دم، نواب اميرالدين إحرفال كونكينة بس بنها لما شهرس ربنا موجب تقويت دل يخد گوز عند الا بجان ايك سيرد كيمروا وول بكي أدى

طیورانیاں گم کرده کی طرح اڑے پھرتے ہیں۔ ان میں سے دوجا رکھو لے مطلے کمی بہاں تھی آجاتے ہیں ،وصاحب اب کب رمدادفاررك !

١١، منتى يى بن حقيرك مركوبال تغنة كه ديوان كاديباج مكف كم عدرس تحريرة واقيمي: "د ادياج بتم كويري فري مني. مِي ايني جاندے مرتابوں ۔ كي جوجب الخ نقين ہے كدوہ اورآب مياوندر قبول كري اور تجے معان ركيس . خدانے نجو پروزہ خاذ معات کردیا ہے۔ کیاتم اورّفت ایک دیباج معاف نکرونگے " پجرکھائے دیاج کھنا بھال کیاآ سان ہے کیج کھرجنا پڑتا ہے "

برنی اس بیرربف وه رسول التُركا قائم معتبام ب عَبت د نتر، لازم ب نباه الكب كومندى مي كيت بي عكور رآب، یان ریجر، دریا . نبر دیجو، رطفل الوكا وربورها دبيراب وانت دونال، بوظ كوكت بي دلب، رسك بيكا اوركيير بعضفال آنکه کی میتلی کو کیتے (مردمک) الشمس بسورج اوراشعاع أكى كرك دآشانه كهونسلا ينجبره رقفس) آم كوكيتين دانسبامشن ركهو فارى وكلخن إعادربندى مجار اك غزل تم اور شره لو - والسلام بوسى انسان جوجا بل تنس اليير مضكاتوس قائل نبي أس كوآ مدنامه كيم مشكل نبس

رقادرالله اورديزدال اعفدا بیتوائے دیں کو کہتے ہی را الما رمبرسورج جا نركو كيت بي ومآه نيولا راسو، باوردطاوى امور رخم إعرشكا اور تحليا برسيوا دوده جوين كاعده اشيرب رماه، بياند داخترين الصرات رشب، داستخوال، برى عادرم الاست، كمال رشيم بسية كله اورد فركال بسريك لوطي دروماه وردآجي جرن دبشه محقرادر کمی ہے دمکسی، رونی کو کہتے ہیں اپنیدیشن رکھو ركوه كومندى مي كيتي بياد ياياقا درنام في آج اختمام علم بى سے قدرے انسان كى ك من يرفق بوزك رك كان! حب نے قادر نامیساراط ولیا

یشنری خابق باری کی طرز برہے ۔ فاور نامہ کے نام سے تنبئن پرس می جبی تنقی ۔ مرزاصاحب نے یہ کتاب باقر علی اور سین علی نواب مارت کے بچوں کے بیے مکمی علی تبنوی کائی طویل ہے ، چینڈ تنف اشعار طاحظ فرائیں

## مرتب مرتع فالب کی دوسری مطبوعات منشرح و **بوان غالب** رمهندی )

کلام فالب کی اردوشرص تو بے شمار پائی جاتی ہیں لیکن ہندی داں طبقہ کے ہے ایسی کو ٹی چنے ہے۔ موج دہیں ہے جس سے ان کا اولی ذوق پورا ہوسکے۔ دہذا مرتب پوصوف نے اس ایم کام کو ٹری تی ہیں ہے جس سے ان کا اولی ذوق پورا ہوسکے۔ دہذا مرتب پوصوف نے اس ایم کام کو ٹری تی ہی سے انجام دیلہے۔ زبان وہبیان سا دہ لیس مختصر اور پر معنی ہیں ۔ کلام فالب کو بجا طور پر بھھنے کے لئے اپنی تشم کا بے نظر نسخہ ہے۔

قیمت مجلد مات رویے ۵۰/۵ سات رو بے کچاس ہے

# فكرغالب

یرکتاب فالبیات کولئر بچری ایک مفیداور دلمچپ اصافه به ۱۰ سیمی مرزافالب کے طلات زندگی ، عادات وخصائل اورخصوصیات کلام وفیره پر بر بیپلو سیرجاصل رتینی والگیج - علاده از یی مزرا فالب کے جندا ہم خطوط بھی ثنال میں اور دیوان کا انتخاب بھی ۔ کمبی کمبی شفیدی حملک نے مجیب بطف پدیاکردیا ہے ۔ غرضیکہ بیکن ب سیدوان خالب اور طلبار کیلئے محلک نے مجیب بطف پدیاکردیا ہے ۔ غرضیکہ بیکن ب سیدوان خالب اور طلبار کیلئے ایک مفید ترین تخف ہے ۔ تیمت چائردو ہے ۔ مکتنبی امریکی جامد ترین تحف کے اندو بازارد ہی مدلا ایک مفید ترین تخف ہے ۔ تیمت چائردو ہے ۔ مکتنبی امریکی جامد ترین تحف کے اندو بازارد ہی مدلا ایک مفید ترین تحف ہے ۔ تیمت چائرد و بر بہتی بھی دیو دھ مسلی کانٹی بھی بھی بھی کہ میٹور مائی بھی بھی دیو دھ مسلی



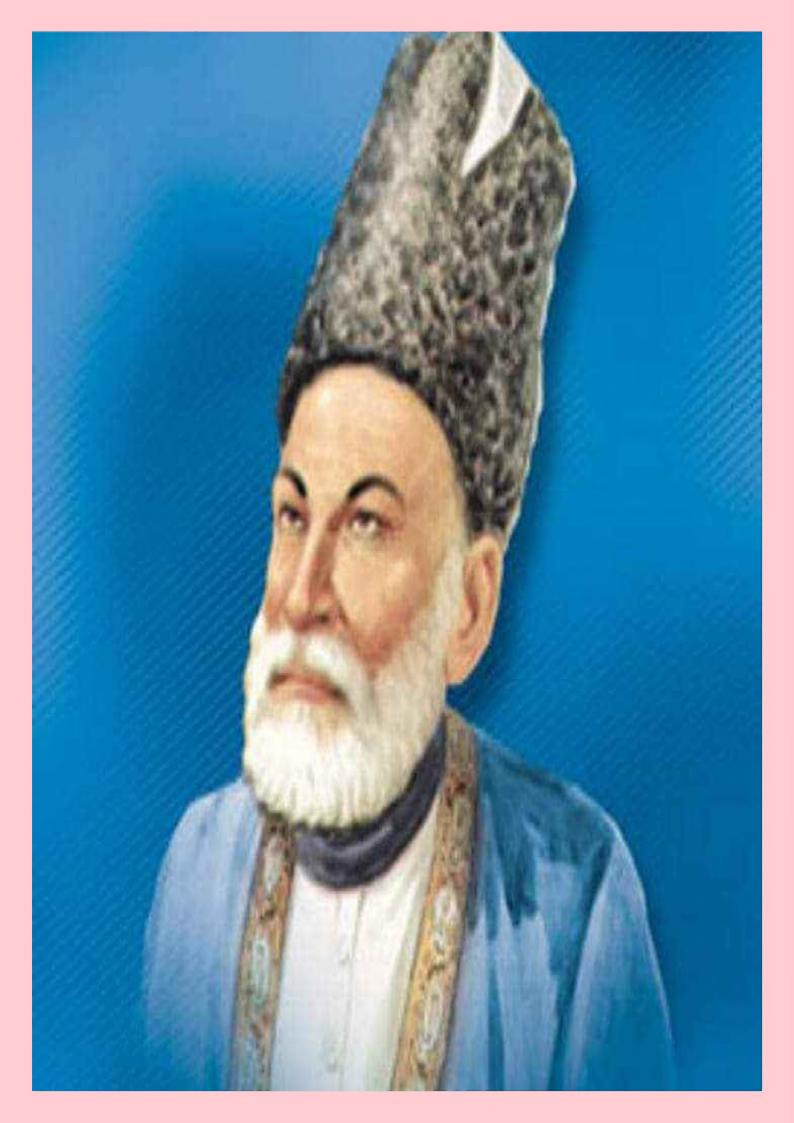